www.paksociety.com

# شورگی پاما

کیپٹن شکیل بڑی مستعی سے لیبارٹری والے میدان سے دورایک درخت پر ببیٹادور بین لگائے ڈیوٹی دے رہا تھا۔عمران کی کاراندر جاتے اس نے دیکھ کی تھی اوراس کی رپورٹ اس نے واچ ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایکسٹو کو دے دی تھی۔

اب شام ہور ہی تھی اور وہ اس ڈیوٹی سے قدر ہے اکتا گیا تھا کیو نکہ سارادن در خت پر بیٹھے بیٹھے اس کے پٹھے اکر گئے تھے وہ چاہتا تھا کہ در خت سے اتر کر کچھ دیر لیٹے۔ لیکن ایکسٹو کا تھم و بال جان کیطرح تھا۔
جب وہ ملٹری سیکرٹ سروس میں تھا تو اس نے ایکسٹو کے بارے میں کافی شکایتیں سنی تھیں لیکن وہ ان سب کو انسانوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اس کا خیال تھا کہ اگر وہ ایکسٹو کی ما تحتی میں چلا جائے تو دودن میں ایکسٹو کو نقاب سے باہر نکل آنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اب جب وہ اتفاق سے ایکسٹو کی ٹیم میں شامل ہو گیا تھا تو اس کو وہ تمام افسانے حقیقت نظر آرہے تھے ایکسٹو کے معاملے میں وہ ابھی تک پچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا تو اس کو وہ تمام افسانے حقیقت نظر آرہے تھے ایکسٹو کے معاملے میں وہ ابھی تک پچھ بھی نہیں سمجھ سکا

اس نے اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی لیکن وہ قطعی ناکام رہا۔ لیکن وہ اس ٹیم میں شامل ہو کرخوش تھا کیو نکہ اس نے ایکسٹو کو بہت شاندار باس پایا تھا۔

ا پنے ماتحوں کی ہر تکلیف کا خیال رکھتا تھا اور ٹیم میں اسے صفدر عمران اور جولیا بہت اچھے لگتے تھے۔ بحیثیت وست بھی اور بحیثیت ذبین آد میول کے بھی وہ ان کی شخصیتوں کا قائل تھا۔ عمران کا تووہ گرویدہ ہو چکا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ اس جیسا بہترین شخص اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے چند دن تووہ اسے ایک بے و قوف ساآد می سمجھتار ہالیکن ماکازہ نگاہ کے کیس میں جواس ٹیم کیساتھ اس کا پہلا کارنامہ تھاوہ اس کی صلاحیتوں کاول کھلو کراعتراف کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عمران ہر قسم کی بچونشن کو بخو بی ہینڈل کر سکتا

ciety.com

ہے۔ وہ ٹیم کے چند ممبر ول کیطرح عمران کی بکواس سے اکتاتا نہیں تھا۔ بلکہ عمران کی بکواس اس کے لئے ہمیشہ دلچیبی کا باعث بنی رہی۔

اچانک وہ اپنے خیالات سے چونک پڑا کیو نکہ اس نے لیبارٹری کا در وازہ زمین سے ابھرتے دیکھااس نے تمام خیالات اپنے ذہن سے جھٹک دیے اور چوکس ہو کر دیکھنے لگا۔ در وازہ کھلااور اس میں سے ایک چھوٹی سی کار باہر نکلی پھر دورازہ مین میں دھنس گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرانمیٹر پرایکسٹو کواس کے بارے میں اطلاع دی اور وہاں سے تعاقب کی اطلاع پاکروہ پھرتی سے در خت سے اترااور بھاگتا ہوا نزد کی جھاڑیوں میں چھی ہوئی کار میں بیٹھ گیااور پھرکار تیزی سے ناہموار میدان میں اچھلتی کو دتی مین روڈ پر آگئ۔ اس نے جگہ ہی الیی منتخب کی تھی کہ اگر کسی کا تعاقب بھی کر ناپڑے تو وہ اس سے پہلے مین روڈ پر پہنچ جائے۔

اسے معلوم تھا کہ ابھی ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے نگلنے والی کاراس سڑک پر نہیں پینچی ہوگی۔ کیونکہ لیبارٹری کی ہائی روڈ کافی طویل تھی اس لئے اس کی کار آہتہ آہتہ رینگتی رہی چھر بیک مر رپراسے مطلوبہ کارتیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ایک لمحہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کارروک کراس سے پیٹر ول کی درخواست کرے تاکہ وہ آسانی سے کارچلانے والے کی شکل دیکھ سکے پھراس نے یہ خیال بدل لیا۔ کیونکہ اس طرح وہ اس کاروالے کی نظروں میں ہو جاتا ور تعاقب میں اس کی کار دیکھ کر سمجھ جاتا۔ چنانچہ کار کی رفتار برستورولی میں ہی چھلی کار تیزی سے کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس نے کارچلانے والے کی ہلکی سی ہیں رہی چند ہی کموں میں پچھلی کارتیزی سے کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس نے کارچلانے والے کی ہلکی سی میں ہی کہائے کار کی رفتار بڑھادی۔ اور جھلک دیکھ۔ جب آگے جانے والی کار سے فاصلہ آگے بڑھ گیاتو کیپٹن شکیل نے بھی کارکی رفتار بڑھادی۔ اور ایک مخصوص فاصلہ دیکر آگی کارکا تعاقب شروع کردیا۔ دونوں کاروں نے مختلف سڑ گیں پارکیں اور پھر دونوں کاریں شہر کی مصرو ترین سڑک پر آگے چھے دوڑنے لگیں اچانک آگے جانے والی کارایک بہت بڑے میٹر کیل سٹور کے سامنے رک گئی۔ اس میں سے ایک دوہر سے بدن کا معمر آدمی باہر نکلا اور سٹور میں داخل میٹر یکل سٹور کے سامنے رک گئی۔ اس میں سے ایک دوہر سے بدن کا معمر آدمی باہر نکلا اور سٹور میں داخل

ہو گیا کیپٹن شکیل نے بھی اپنی کار فٹ باتھ کیساتھ کھٹری کردی اور اس آ دمی کاسٹور سے باہر نکلنے کا نتظار کرنے لگا۔

تھوڑی دیر بعد وہ آدمی ہاتھ میں ایک بنڈل اٹھائے سٹور سے باہر نکلااور پھراس کی کار دو بارہ سڑک پر تیزی سے بھاگنے لگی۔اب اس کارخ شہر سے باہر سوئی لا ئنز کیطرف تھا۔جہاں امر ااور افسروں کی شاندار کوٹھیاں تھیں۔ پھر کارایک بہت بڑی کو تھی کے کمیاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔

کیپٹن شکیل کی کار کو تھی کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ کو تھی پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہیں تھی۔ کیپٹن شکیل نے کافی فاصلے پر جاکر کار کھڑی کر دی۔اور خود پیدل کو تھی تبطرف چل پڑا۔

کو مٹی کا عظیم الثان پھائک بند تھا۔ دیواریں چو نکہ کافی بلند تھیں اس لئے ان کے اندر دیکھنانا ممکن تھا۔ کیپٹن شکیل نے سوچا کہ کو مٹی کے اندر جاکر دیکھے۔ لیکن ایکسٹونے صرف تعاقب کرنے کے لئے کہا تھا اس لئے اس نے ایک درخت کے بنچ جاکرایکسٹوکو کال کرناشر وع کر دیاتا کہ اس سے نئی ہدایات لے سکے لیکن کافی دیر کی کو شش کے باوجو در ابطہ قائم نہ ہو سکا۔ اور کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لیکرٹر انسمیٹر بند کر دیا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کو مٹی کے اندر جاکر معلوم کرے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے چاتا ہوا کو مٹی کی پشت پر بہت پینچ گیا۔ بیہ وہ کو مٹی نہیں تھی جس میں وہ جو لیا کا تعاقب کرتے ہوئے آیا تھا۔ آخر پشت کی دیوار میں اسے مطلوبہ جگہ مل گئی۔

د بوار کے ساتھ ساتھ کوئی مطلوبہ در خت بھی نہیں تھا۔ جس کے ذریعے وہ کو تھی میں کو د جاتا۔ چنانچہ اس نے پشت پر گندے بانی کا گٹر دیکھ کراس گٹر سے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔

لیکن ہے دیکھ کراس کی امیدوں پراوس پڑگئی کہ گٹر کاسوراخ موٹی جالی سے بند تھا۔اس نے ایک ہار پھراد ھر ادھر کا جائزہ لیالیکن کوئی اور صورت نظرنہ آئی۔آخراس نے فیصلہ کر کیا کہ اسی پر زور آزمائی کرے۔اس نے

زمین پرلیٹ کرسلاخوں سے زور آزمائی شروع کردی۔ کافی دند هیر انہیل چکا تھااس کئے فی الحال دیکھے جانے کاکوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن کے باوجود وہ اپنے گردوپوش سے کافی مختاط نظر آرہاتھا۔ کافی دیرکی زور آزمائی کے بعد وہ جالی اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے لئے اسے اپنے جسم کی پوری قوت استعال کرناپڑی۔ پھر وہ سمٹ سمٹاکر اندر گھس گیا۔ کپڑوں پر دھبے تو پڑگئے تھے۔ لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور تیزی سے اصل عمارت کسطرف چلا۔ اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر جیب میں ڈال دیۓ اور پھر گندے پائی کے پائپ کے ذریعے وہ تیزی سے جھت کیطرف چلا۔ اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر جیب میں وہ جھت پر پڑاز ور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اور پھر وہ اٹھ کر نیچے جانے کار استہ ڈھونڈنے لگا سے مشرقی کونے میں سیڑھیاں نظر آگئیں۔ اس سے اتر کر وہ ایک اٹھ کر نیچ جانے کار استہ ڈھونڈنے لگا سے مشرقی کونے میں سیڑھیاں نظر آگئیں۔ اس سے اتر کر وہ ایک گیلری کی جھت پر جا پہنچا۔ وہاں کمرے کے روشند انوں کی قطار تھی۔

ایک دوشندان میں سے دوشنی باہر آتے دیکھ کروہ احتیاط سے اس کیطرف بڑھا۔ جیب سے نقاب نکال کراس نے منہ پر چڑھالیا اور پیتول ہاتھ میں لیکروہ دوشندان سے اندر جھا نکنے لگا سے خرت کا ایک شدید جھٹکالگا کے در میان ایک بہت بڑی میز کے گرد چھ نقاب پوش بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے در میان ایک شیلیو بژن نما مشین موجود تھی وہ سجھ گیا کہ یہ کوئی ٹرانسمیٹر ہوگا۔ وہ چپئے سے اتکی حرکات دیکھتار ہا۔ اچانک اس نے انکو چو تکتے دیکھا کیونکہ مشین کا پردہ روشن ہوگیا تھا اور پھر پردے پر ایک اور نقاب پوش کی اچانک اس نے انکو چو تکتے دیکھا کیونکہ مشین کا پردہ روشن ہوگیا تھا اور پھر پردے پر ایک اور نقاب پوش کی نصویر ابھری وہ شاید پچھا دکام دے رہا تھا اور روشندان چو نکہ شیشے کا تھا اس لئے ان کی آ واز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ روشندان اندر سے بند تھا۔ اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر ایکسٹو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک ہار پھر ناکام رہانہ جانے ایک ایسامحسوس ہوا جیسے کوئی اس پر جانے ایکسٹو کہاں چلاگیا تھا۔ وہ دو وہارہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایسامحسوس ہوا جیسے کوئی اس پر جانے ایکسٹو کہاں چلاگیا تھا۔ وہ دو وہارہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایسامحسوس ہوا جیسے کوئی اس پر جانے ایکسٹو کہاں چلاگیا تھا۔ وہ دو وہارہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایسامحسوس ہوا جیسے کوئی اس پر

الچھل پڑاہو۔

اس کے پستول کی نالی شیشے کو لگی اور تڑا نے کی آ واز سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹالیکن یہ دیکھ کراس کا دل جل گیا کہ وہ ایک جھوٹی سی چھپکل تھی، جو دیوار سے نہ جانے کیا سوچ کراس پراچھلی تھی۔اب وہاں رکنا بے کار تھا کیونکہ شیشے ٹوٹے نے وہ لوگ چو کنا ہو چکے تھے۔ وہ اٹھ کر سیڑ ھیوں کیطرف بھا گا۔لیکن آگ دروازہ بند تھا۔ شاید انہوں نے الیکٹرک سسٹم استعمال کیا تھا۔ااب وہ گیلری میں حقیر چو ہے کیطرح پھنس چکا تھا۔ااب وہ گیلری میں حقیر چو ہے کیطرح پھنس چکا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک روشندان سے برین گن کی نالیس ہارہ آئیں اور پھر گیلری کا دروازہ ایک دھا کے سے کھلا اور دونقاب پوش برین گئیں سیدھی کئے سامنے آگئے۔

"اہینڈزاپ۔تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔اپنا پستول نیچے بچینک دو۔"ان میں سے ایک نقاب پوش نے گرجدار آواز میں کہا۔

ایک کمی کے لئے اس کاول چاہا کہ ان میں سے کم از کم ایک کو گولی ماروے کیکن پھر برین گنوں کمود کیھے کراس نے ارادہ تبدیل کردیا کیونکہ وہ بڑی آسانی سے چھلنی کیا جاسکتا تھا۔

اس نے پستول نیچے بچینک کرہاتھ اوپراٹھادیے۔اور تھوڑی دیر بعد وہ ان نقاب پوشوں کے آغے چلتا ہوااسی کرے بیٹ پہنچا ایک آدمی نے آگے بڑھ کراس کے ہاتھ بیچھے باندھ لیااوار اسے ستون کے باس کھڑا کر دیا مشین پرایک بار پھر روشنی نمودار ہو کی اور غراتی ہوئی آواز نکلی۔

"اسے گرفتار کرلیا گیاہے۔"

"جیہاں۔"ان میں سے ایک نے مود بانہ جواب دیا۔

المجامين خودوبين ب منجر بابول-اس كى كرى مكرانى كى جائے۔ "

اور وہ سب بیہ سن کراور بھی چو کئے ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعدایک شخص جس نے سرسے ہیر تک جست سیاہ لباس بہناہوا تھااور منہ پرایک سیاہ نقاب تھا جس نے اس کا منہ اور سرسے بوری طرح ڈھک گیا تھااسے د و بار ه کها۔

اا يو چيو۔ انگيبين شکيل مچھ سوچ کر بولا۔

الایکسٹوسے تمہارا کیا تعلق ہے؟"

المیں ایکسٹو کی ٹیم کاایک رکن ہوں۔ "کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا۔

"تمهارانام؟"

" ڈائمنڈ پرنس کے نام سے بکاراجاتا ہے۔"

" ڈائمنڈ پرنس۔ کیامطلب؟"

اابس شروع ہی سے میں اس نام سے مشہور ہول۔"

"مول\_\_ايكسٹوكون ہے\_"

" پے محصے معلوم نہیں۔۔ مجھے اس ٹیم میں آئے ابھی چندماہ ہی ہوئے ہیں۔"

اليملے كياكام كرتے تھے؟"

"ایک مقامی فرم میں مینجر تھا۔"

"يہال كيے پنچے۔"

"ایکسٹو کی ہدایت پراس کو تھی کی تگرانی کررہاتھا۔ پھراپنے تجسس سے مجبور ہو کراندر گھس آیااور نتیجہ ظاہر

الایکسٹو کورپورٹ کیسے پہنچاتے ہو؟"

"واچٹرانسمیٹر کے ذریعے۔۔ایکسٹوخود ہی رابطہ قائم کرتاہے۔"

اور پھر شوگی پاماکے اشارے پر ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کراس کے ہاتھ سے گھڑی اتارنی چاہی۔

اندر آتاد مکھ کر وہ سب اٹن ثن ہو گئے۔

اور وہ پر و قار انداز سے جاتا ہوا کیبین شکیل کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیااور باقی نقاب بوش برین گنیں

اٹھائے اس کے ارد گرد کھٹرے ہو گئے۔

اس كانقاب اتاردو

ان کے باس نے ایک نقاب پوش کو تھم دیا۔ اور نقاب پوش نے آگے بڑھ کراس کے منہ سے نقاب تھینج لیا۔ کیپٹن شکیل کود کیھ کر تقریباًسب چونک پڑے۔ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ نوجوان تھاجوا یک بارپہلے ان کی قید سے بھاگ نکلاتھا۔

اوہو۔ توتم وہی ہو۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کے باس نے کہا۔

لیکن کیبین شکیل نے کوئی جواب نہ دیا۔

"بتاؤتم کون ہو۔۔۔اور کس گروہ سے تعقل رکھتے ہو۔اچانک باس غرایا۔

اس کی آوازوں میں سینکڑوں درندوں کی غراہٹ تھی۔

كيبين شكيل جيسے مضبوط اعصاب والے كى بجائے اگر كوئى اور شخص ہوتاتو آواز س كر ہى كانپ اٹھتالىكن كيبين

شکیل پراس کا کوئی اثر نه ہوا۔ اور وہ اطمینان سے کھڑارہا۔

"اجھا۔۔ بتاؤتمہاراایکسٹوسے کیا تعلق ہے۔" باس نے دوبارہ پوچھا۔

الکیامیں شوگی پاماسے مخاطب ہوں۔ الکیبیٹن شکیل کے ذمین میں اچانک خیال ابھر ااور اس نے پوچھ ہی لیا۔ میں میں شوگی پاماسے مخاطب ہوں۔ الکیبیٹن شکیل کے ذمین میں اچانک خیال ابھر ااور اس نے پوچھ ہی لیا۔

" ہاہا۔۔ہاں۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم سے شوگی بامامخاطب ہے۔ورنہ سینکڑوں آدمی اس کی آواز سننے گی

خواہش کیکر قبروں میں پہنچے گئے ہیں

"اب سید هی طرح میرے سوالوں کے جواب دو۔۔ورندتم جانتے ہوشوگی پاماکسے کہتے ہیں۔ "شوگی پامانے

دوسراآ دمی کیپٹن شکیل سیطرف لپکالیکن اس کی کلائی کے ایک ہی جھٹے سے اس آ دمی کی شدر گ کاٹ دی
اور اسے ایک چیخی ارنے کی مہلت نہ ملی۔ اب کمرے میں ایک زور دار جنگ چیٹر گئی وہ تعداد مین پانچ تھے اور
کیپٹن شکیل اکیلا کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا۔

اور پھر دوسرے آدمی کی گردن بھی آدھی کٹ کر جھول گئی۔ کیپٹن شکیل کی کوشش تھی کہ وہ کسی شخص کو برین گن نہاٹھانے وے اور وہ اب تک اس میں کامیاب تھا۔ پستول شاید کسی کی جیب میں نہ تھا۔ اور پھر شوگی بیاما کیپٹن شکیل کے داؤیرں آگیا۔اس نے بھی کنگن استعمال کرناچاہالیکن وہ بے انتہا پھر تیلا ثابت میں میں میں میں میں اگ

شوگی پامااس سے کسی جونک کیطرح لیٹ گیا۔اس اثناء میں باقی نقاب پوش برین گنوں کیطرف لیکے۔
کیپٹن شکیل نے سوچا کہ اب جان بچائی جائے۔ چنانچہ اس نے شوگی پاما کواٹاھ کرایک نقاب پوش پر دے مارا۔
اور خود در وازے پر بھاگا۔ در وازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکاتا چلا گیا۔اس کے پیچھے گولیوں کی باڑ
در وازے سے مگرائی۔

لیکن وہ در وازہ پار کر چکا تھا۔ اب وہ تیزی سے ایک بر آ مدے میں ہوتاہوا کمپاؤنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ بھا گتے ہوئے قد موں کی آ وازیں سن رہاتھا۔ میں گیٹ سیطرف جانے کی بجائے وہ کو تھی کی پشت سیطرف بھاگا۔ اور چندہی کمحوں بعد وہ گٹر میں گھس کر باہر نکل چکا تھا۔ اور پھر وہ مختلف سڑ کوں پر اندھاد ھند بھا گتا ہواا پنی کار کے پاس پہنچا۔ اور اس کی کارایک ہی جھٹھے سے سڑک سے باہر نکل گئے۔

وہ کار کواند صاد صند چلارہاتھا۔ آخر مختلف سڑ کوں سے ہوتاہواوہ شہر کیا یک بارونق سڑک پر پہنچ گیا۔اس نے بیک مررسے دیکھالیکن تعاقب میں کوئی نہ پاکراطمینان کی سانس لی۔

بہر حال وہ اپنی ذہانت اور فطری دلیری ہے ایک خطرناک سچوپشن سے نیج نگلاتھا۔اب کار کارخ اس کے فلیٹ

اوراسی کمھے کے لئے کیپٹن شکیل نے سارا چکر چلایا تھا۔ کیونکہ ہاتھوں کی رسیاں اس نے کلائی میں لگے ہوئے بلیڈ کے ذریعے پہلے ہی کاٹ لی تھیں۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں میں ایک چھوٹاسا کنگن ہر وقت موجودر ہتا تھا۔ یہ کنگن اس نے ملٹری کے ایک مہم میں ایک افریق سے تحفہ کے طور پر لیا تھا۔ کلائی کے ملکے سے دباؤسے اس کنگن کا بلائی حصہ کھل جاتا تھا اور اس میں سے ایک انتہائی تیز بلیڈ باہر نکل آتا تھا۔ جس کے ایک ہی وارسے آدمی کوموت کے گھا ہے اتارا جاسکتا تھا۔

افریقہ کے بومی قبائل کابیہ ایک مخصوص ہتھیار تھا۔ جس سے وہ شیر وں کو چیثم زون میں ختم کر دیتے تھے اور اسی کنگن نے اس کے ہاتھوں کوریسیوں سے آزاد کر دیا تھا۔

چنانچہ جیسے ہی وہ شخص کیپٹن شکیل کے سامنے آیا۔ کیپٹن نے پھرتی سے اسے آگے رکھ لیا۔ اور وہ دوسرے ہانچہ جیسے ہی وہ شخص کیپٹن شکیل کے سامنے آیا۔ کیپٹن نے پھرتی سے اسے آگے رکھ لیا۔ اور وہ دوسرے ہانچھ کواس کی گردن کے گرد لیبیٹ لیا۔ وہ آدمی کافی سمسایالیکن کیپٹن شکیل کی گردن مضبوط تھی۔
"برین گنیں نیچے بیجینک دو۔۔۔ورنہ میرے بازو کاایک ہی جھٹکااس کی گردن توڑ دیے گا۔"

تمام نقاب بوش گھبرا گئے۔شایدوہ آدمی کافی اچھی پوزیشن کامالک تھا۔

شوگی پاما بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحہ کے لئے شوگی پاما چیکا کھڑارہا۔

اا جلدي كروور نههها"

كيبين شكيل كي آوازانتهائي بھيانك تھي۔

کیپٹن شکیل غرایااور باز و کوذرااور د بادیا۔اس آدمی کی آنگھیں باہر نگلنے لگیں۔
اور پھر شوگی باما کے اشار سے پر نقاب بوشوں نے برین گئیں نیچے بچینک دیں اور پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ برین گن اٹھانی چاہی کیپٹن شکیل نے پھرتی سے اس آدمی کودھکادے کر فرش پر گرادیا۔اوراچھل کر ایک آدمی کے لات ماری۔ کیپٹن شکیل کی لات کھا کروہ شخص شوگی باما پر گرا۔

1/1/1/30 ETYON

کی طرف تھا۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

عمران، شکیل اور صفدر تینوں ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے کافی فاصلے پر ایک در خت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیبین شکیل کی رپورٹ پر ایکسٹونے سول لا کنز کی اس کو تھی پر فوری چھاپہ ماراتھا۔ لیکن کو تھی بالکل سنسان تھی مجرم اسے فوری طور پر خالی کر چکے تھے۔ایکسٹونے صفدر کو وزارت خاجہ کے دفتر سے فارغ کرادیا تھا۔ کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ شو گی باما کے مقصد دراصل ڈاکٹر سے کوئی فار مولاحاصل کرناہے۔لیکن کیاڈاکٹر جوہر بھی مجر موں سے مل گیاہے۔ کیونکہ کیبٹن شکیل کی رپورٹ سے صاف ظاہر تھا کہ۔۔۔ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے کارمیں سوار ہو کراس کی کو تھی تک گیا تھااور عمران جانتا تھا کہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں سوائے ڈاکٹر جو ہر کے اور کوئی نہیں ہو تالیکن کیپٹن شکیل کواس کو تھی میں ڈاکٹر جو ہر نظر نہیں آیا تھااور پھر وہاں شوگی پاما بھی آ دھ گھنٹہ بعد پہنچا تھا۔اس کا مطلب تھا۔وہ اس وقت کو تھی میں موجود نہیں تھا۔ دوسری بات بیہ سوچی جاسکتی ہے کہ ڈاکٹر جوہر کسی نقاب پوش کے روپ میں موجود تھا۔ تو پھر سارا کیس ہی ختم ہوجا تا تھا۔ کیونکہ پھرشو گی باماکواس فار مولے کے حاصل کرنے میں کیادیر تھی۔ لیکن شو گی باما کی اس ملک میں موجود گی اس بات کی وضاحت کرتی تھی کہ وہ ابھی تک فار مولاحاصل کرنے میں کامیاب نہیں

عمران کے ذہن میں ایک خلش تھی کہ اصل راز کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو ہر سے بھی اس بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کار میں کون تھا کیونکہ اگر ڈاکٹر جو ہر مجر موں سے ملاہوا تھا تو مجر م یقیناً چونک پڑیں گے۔ کہ لیبارٹری کی نگرانی ہور ہی ہے اور ریہ چیز عمران کے خیال میں ان کے خلاف صبی جاسکتی تھی۔ کیونکہ خدا خدا

کر کے توانہیں ایک لائن آف ایکشن ملی تھی۔ اگروہ بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھتے تو پھر اند ھیر ہے میں ٹائمک ٹوئیاں ہارتے رہ جاتے اور مجر م اپناکام کر جاتے۔ اب ان کاار ادہ تھا کہ وہ تینوں کسی طرح ڈاکٹر کی لیبارٹری میں گھس کر اندر کا جائزہ لیں۔ کیونکہ کل والے واقعہ نے ڈاکٹر جوہر کی حیثیت بھی مشکوک بنادی تھی۔ صفدر اور شکیل ایکسٹو کے حکم سے عمران کاساتھ دیئے آئے تھے۔ لیکن اب مسئلہ تھا کہ لیبارٹری میں جانے کا۔ اس کاکوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیونکہ ڈاکٹر جوہر کے علم کے بغیر لیبارٹری کے اندر جانا تقریباً

"اب تم ہی کوئی طریقہ سوچو۔"صفدر نے سوچتے سوچتے اکتا کر عمران سے کہااور عمران سرپر ہاتھ بھیرنے لگا۔ کیپٹن شکیل بھی خاموش تھا۔ شاید وہ بھی د ماغ لڑار ہاتھا۔

"تم ہی کچھ بتاؤ کیبیٹن۔"عمران نے شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔

کیبیٹن شکیل چونک بڑا۔ ''میر اتوخود دماغ سوچ سوچ کرماؤف ہور ہاہے۔ پچھ سمجھ میں نہین آتا۔ ''کیبیٹن شکیل نے کہا۔

"آج تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی سور ہی ہے کیا؟"

صفدر پھر عمران سے مخاطب ہوا۔ صفدر دراصل عمران کے ذہن سے بے حد مر عوب تھا۔ کئی مسائل جو بظاہر ناممکن نظر آئے تھے۔ عمران کے ذہن نے چنگیوں میں حل کر دیئے تھے۔ اس لئے نفسیاتی طور پر صفدر کے ذہن میں اس کا حل سوچ لے گا۔ اور عمران کو خاموش دیکھ کراس فراکتا ہے ہور ہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عمران جلدی سے کوئی حل سوچ تاکہ اس کے دماغ کو سکون پہنچے۔ لیکن عمران خود جیران تھا کہ آخر کو نسی تدبیر عمل میں لائی جائے۔ لیکن عمران خود جیران تھا کہ آخر کو نسی تدبیر عمل میں لائی جائے۔ عمران نے صفدر کا فقرہ س کرچو تکنے کی اداکاری کی۔

صفدرنے حجصخجطلا کر کہا۔

"صبر پیارے صفد رصبر! ابھی تومیری کھویڑی چالوہوئی ہے۔ اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ نبھا کرنے کے لئے توساری عمریڑی ہے۔ "عمراان نے آئکھیں جھیکتے ہوئے کہا۔ اور کیبیٹن شکیل نے زور دار قبقہد لگایا۔ صفد ربری طرح جھینپ گیا۔

"اچھا۔آپ تدبیر بتارہے ہیں۔"

كيبين شكيل نے اصل موضوع كيطرف اتے ہوئے كہا۔

"تدبیر۔ارے میں تفذیر بتاسکتا ہوں۔ میں نے دس سال نجوم اور پامسٹری کا مطالعہ کیاہے۔اور دوسال پرونیسر علی عمران ماہر نجوم و پامسٹ کی حیثیت سے دوکان لگائی ہے۔"

عمران کی بکواس دوبارہ چالوہ و گئی۔صفدر کو غصہ آگیالیکن وہ کر ہی کیاسکتا تھا۔عمران سے بازی جیتنااس کے بس سے ماہر تھا۔

"اوچھاسنو۔ صفدرتم کار میں بیٹھ جاؤ۔ ہم تینوں ڈگی میں حجب جاتے ہیں۔ میک اپ میں تو تینوں ہیں اس لئے پہنچانے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم کار چلا کراس جگہ لے جاؤجہاں ڈاکٹر کی لیبارٹری کادر وازہ ابھرتے ہے اور پھر کارسے نکل کراد ھرادھر دیکھنا۔ مختلف مشکوک حرکات کرنا۔ اور جب لیبارٹری کادر وازہ ابھرنے لگے تو بھاگ کرگاڑی میں بیٹھ جانااور پھر کار کو موڑ کر بھاگنے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ خوا مخواہ ظاہر نہ کرنا۔ ڈاکٹر تمہیں اپنے کسی سائنسی طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔ توکار بھی ساتھ ہی جائے گی اور اس طرح ہم دونوں بھی اس کی سے محفوظ اندر پہنچ جائیں گے اور پھر بعد میں جو بھی گزرے گی دیکھا جائے گا۔ "

عمران نے بات بتائی اور صفدر اور کیبٹن شکیل کی ریڈی میڈ کھوپڑی پریقین لانا ہی پڑا۔

"اور کیاتمہارے فرشتوں سے کہدرہاہوں۔"

صفدر جل ہی گیا۔اسے عمران کی بے وقت ایکٹنگ مجھی مجھی کھل جاتی تھی۔

"ہو سکتاہے بھائی۔ بہت کچھ ہو سکتاہے۔"

عمران نے مسلسل سرپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

"لیکن تمهاری ریڈی میڈ کھوپڑی کوئی تجویز نہیں سوچ سکتی۔"

صفدرنے طنز کیا۔

" بھتی بات بیہ ہے کہ میری کھوپڑی کے سیل ختم ہو گئے ہیں۔ بازار سے انگلش سیل ملتے نہیں اور دیسی سیلوں سے اپنی کھوپڑی پر الٹااٹر بڑتا ہے۔"

"ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے۔" کیبیٹن شکیل اچانک بولا۔اور وہ دونوں اس کیطرف متوجہ ہو گئے۔"میرے خیال میں اگر ہم میں سے ایک اس میدان کے پاس جاکر مشکوک حالت کر بے تو یقیناً ڈاکٹر جو ہر کے علم میں تحیال میں اگر ہم میں سے ایک اس میدان کے پاس جاکر مشکوک حالت کر بے تو یقیناً ڈاکٹر جو ہر کے علم میں آجائے گا۔اور جیسے ہی وہ گر فتار کے لئے دروازہ سے باہر آئے باقی دو جیپ کراندر چلے جائیں۔

"لیکن باقی دو تسطرح اندر جائیں گے؟"

صفدرنے سوچتے ہوئے کہا۔

"تدبیر توشاندار ہے۔ہاں ارےاب میری ریڈی میڈ کھوپڑی نے بھی کام کرناشر وع کر دیا ہے۔" "وہ مارا۔ بھی واہ شکیل صاحب! آپ نے میری کھوپڑی کمس کرنٹ دوڑ آ دیا۔ ظالم سمجھ میں بچھے نہیں آرہا تھا۔

اب توہر چیزر وزِروش کیطرح صاف نظر آرہی ہے۔"

عمران بولتاہی چلا گیا۔

" کچھ بتاؤ کے بھی یایوں ہی بے تکی ہائکے جاؤگے۔"

بہر حال صفدر کیبیٹن شکیل کی ذہانت کا بھی معترف ہو گیا۔ جس نے اسکی تدبیر کے لئے راستہ بتایا تھا۔ اب وہ تینوں جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کار کیطرف بڑھنے لگی۔ صفدر نے اسٹیئر نگ سنجالا۔ عمران اور کیبیٹن شکیل ڈی میں گھس گئے۔ ہوا کے لئے ڈگی میں ذراسی در زر کھلی گئی۔ صفدر نے کاراسٹارٹ کر کے جھاڑیوں سے نکالی۔

پھر کار تیزی سے ناہموار میدان کوعبور کر کے مین روڈ پر آگئی۔ صفدر نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ اب کار میں روڈ کا چکر کاٹ کراس بائی روڈ پر چل پڑی جو سید ھی اس میدان کیطرف جاتی تھی۔ جہال ڈاکٹر جو ہرکی لیبارٹری موجود تھی۔ کافی آگے جاکر صفدر نے کار روک دی۔ اور خود کار میں سے باہر نکل کر پہلے تو غور سے ادھر دیکھا پھر زمین پرلیٹ کر آگے رینگنے لگا۔ پھر ایک جگہ اس نے جیب سے چھوٹی سی چیز نکالی اور اسے زمین پرر کھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ پھر جلدی سے اس کواٹھا کر جیب میں ڈالنے لگا اور پھر وہ دونوں ہا تھوں سے آہت ہو تہت ہو تک لگا۔ وہ کا میاب ترین ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اچانک وہ آہت ہے چو نک پڑا۔ جب اس نے لیبارٹری کا در واز وز مین سے ابھر تادیکھا۔ لیکن فور آئی لاپر وائی سے زمین کھود نے لگا۔ جیسے اس نے اس

پھر جب در وازہ پوری طرح باہر نکل آیا تو وہ یکدم اچھلااور کار میں بیٹھنے کے لئے بھاگا۔ اس نے کار بھی اسٹارٹ بھی نہ کی تھی کہ یکدم در وازے سے ایک فولادی جال اس پر آپڑااور کار گھسٹ کراس در وازے کیطرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر میں کار در وازے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ شکریے کہ الٹی سٹس تھی۔ بہر حال جیسے ہی در وازے میں پینچی پھر خود کار لفٹ کے ذریعے وہ ڈاکٹر جو ہر کے ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑ گی تھی۔ اب جالی کار پرسے غائب ہو چکی تھی۔ اور ڈاکٹر جو ہر کارے در وازے کیطرف پستول کئے صفدر کو باہر آنے کا اشارہ کر رہاتھا۔ صفدر چیکے سے باہر نکل آیا۔

ڈاکٹر جوہر نے صفدر کو ہاتھ اوپر اٹھانے کے لئے کہااور خوداس کی جیب میں ہاتھ ڈال کراس کار یوالور نکال لیا۔
اب وہ صفدر کو پستول کی نالی پر مجبور کرکے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ جیسے ہی صفدراور ڈاکٹر جوہر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ عمران اور کیمیٹن شکیل کار کی ڈ گی سے باہر نکل آئے اوراحتیاط سے ڈرائنگ روم کیطرف چل پڑے۔ ڈرائنگ روم خالہ تھا۔ شاید ڈاکٹر جوہر صفدر کو آگے لے جاچکا تھا۔ وہ دونوں آ ہستہ سے ڈرائنگ روم میں گھس گئے۔اور عمران نے دوسرے دروازے سے سر نکال کر آ ہستہ سے آگے دیکھا۔ تو ڈرائنگ روم میں گھس گئے۔اور عمران نے دوسرے دروازے سے سر نکال کر آ ہستہ سے آگے دیکھا۔ تو ڈرائنگ جوہر صفدر کولیکرایک اور راہداری میں مڑر ہاتھا۔

اس نے کیپٹن شکیل کواشارہ کیااور دونوں دبے پاؤں ڈاکٹر جوہر کے پیچھے چل پڑے۔وہ بے حد مختاط تھے۔
کہیں ڈاکٹر ان کے پاؤں کی چاپ نہ سن لے۔اس طرح بنابنا یا تھیل بگڑ بھی سکتا تھا۔ایک راہداری سے مڑ کر
وہ ایک بہت بڑے ہال میں گھس گئے۔ یہاں ڈاکٹر نے صفدر کوایک شیشے کے بینے ہوئے کیبن میں بند کر دیا۔
اور وہ ابھی مڑ ہی رہا تھا کہ اچانک عمران نے اچھل کر پستول کا دستہ زور سے ڈاکٹر جوہر کے سر پر مار ااور ڈاکٹر جوہر بغیر کوئی آواز نکالے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔

"ارے بوداآد می نکلایہ تو پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ "عمران نے اچھلتے ہوئے کہا۔

کیبیٹن شکیل نے جھک کرڈاکٹر جو ہرکی نبض دیکھی کہ کہیں واقعی مر تو نہیں گیالیکن شکر ہے ڈاکٹر صرف بے ہوش تھا۔اب وہاطمینان سے لیبارٹری کی جھان بین کر سکتے تھے۔ پھر عمران نے ڈاکٹر کواٹھاکرڈرائنگ روم میں لٹادیا

اد معر صفدر شینے کے کیبن میں بند شاید انہیں بکار رہاتھا۔ کیونکہ اس کے ہونٹ ملتے توانہیں نظر آرہے تھے لیکن آواز نہیں آرہی تھی۔

البيارے صفدر۔اب تم توليبيں كھڑے رہو۔ہم تو چلے۔اا

عمران نے ہانک لگائی۔

مگر صفدر کے بلے پچھ نہین پڑا۔

آخر عمران نے صفدر کو آزار کرانے کے لئے شیشے کے کیبن کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ نہ ہی کوئی ایس چیز نظرار ہی تھی جس سے کیبن کے کھلنے کاجواز پیدا ہوسکتا۔ کیبیٹن شکیل اور عمران آئکھیں کھاڑ کھاڑ کراور ٹھونک بجا کر شیشے کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن شیشہ بھی بلٹ پروف تھا۔ آخر کیبیٹن شکیل کوایک جگہ اراسی ابھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے زورسے دبایا توایک ملکی سی آواز سے کیبن کاایک شیشہ علیحہ ہوگیا اور صفدر باہر نکل آیا۔

اب وہ تینوں تیزی سے اس راہداری کیطرف بڑھے۔ جس کے ایک کمرے سے عمران نے خفیہ راستہ ڈھونڈا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے تو کمرے کا در وازہ ذراسا بند تھا۔ انہوں نے در وازہ کھولا تو کمرہ حسب معمولی خالی تھا۔ عمران نے فوراً چھل کرروشندان کی مخصوص سلاخ کو کھینچا تو کمرے کی دیوار ہٹ گئی۔ وہ تینوں اس کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچ دیوار دوبارہ اپنی جگہ پر آگئی۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور کمرے میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ کیطرف بڑھ گیا۔ پھر بیٹن دباتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔

یہ ایک چھوٹاسا کمرہ تھا۔ جس میں پرانے زمانے کافرنیچر تھا۔ فرش پرایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ اس
کمرے کااور کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمرے کے قالین پر ہلکی ہلکی گرد جمی ہوئی تھی۔اور فرنیچر کا بھی بہی حال
تھا۔ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کافی دنوں سے اس میں کوئی نہیں آیا۔ عمران اور صفدر کیپٹن شکیل جیرانی سے
کمرے کودیکھ رہے تھے۔ کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ اندازہ لگایاجا سکتا کہ اسے خفیہ طور
پر بتایا گیاہے۔اب وہ سوچ رہے تھے کہ شایداس میں کوئی اور خفیہ دروازہ ہوگا۔

چنانچہ وہ تینوں دروازوں کو تھونک بجاکر دیکھنے گئے۔ لیکن کافی دیر کی محنت کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔
آخر عمران کے ذہن میں ایک تبحویز آئی۔ اس نے کیپٹن شکیل اور صفدر سے کہا کہ بیہ صوفہ سیٹ ذراد بوار سے
لگادیں۔ شاید قالین کے نیچ کوئی خفیہ راستہ ہو۔ چنانچہ سب نے مل کران صوفہ سیٹوں کو ایک طرف لگادیا۔
اور جب انہوں نے اس قالین کو ہٹایا تو نیچ کسڑی کا ایک بہت بڑا تختہ فرش میں جڑا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی محنت
کے بعد وہ تختہ اٹھانے میں کا میاب ہوگئے۔ نیچے ایک زینہ تھا۔ وہ زینہ ایک بہت بڑے ہال میں جا کر ختم
ہوگیا۔ جہاں ہر طرف الماریاں ہی الماریاں تھیں۔ ایک الماری کو کھولا تواس میں فائلیں تھیں۔ عمران نے
جب ان فائلوں کو کھول کر دیکھا تواس کی آئے تھیں جیکنے لگیں۔ کیونکہ ان میں بیس بہا فار مولے درج تھے۔ جو
شاید ڈآکٹر جوہر کا آئندہ پروگرام تھا۔

باقی الماریوں میں سائنسی موضوع پر نادر ترین کتابیں تھیں۔ شاید یہ ڈاکٹر جوہر کی لائبریری تھی واقعی ایک سائنسدان کے لئے وہ ایک بیش بہاخزانہ کادر جہر کھتی تھی۔ لیکن عمران کو مطلب کی کوئی چیزان میں سے برآ مدنہ ہوسکی۔ اس لئے وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔اور پھر پہلے والے طریقے سے دوبارہ راہداری میں پہنچے گئے۔

العمران صاحب! اتنی محنت کا نتیجه کیانکلا۔ "صفدرنے منه بناکر کہا۔

الكل كے اخبار میں پڑھنا۔ اعمران نے بھی منہ بناتے ہوئے كہا۔

الكيامطلب؟"صفدراخباركاناام س كرچونك پرا-

"مطلب بيه كه نتيج تواخبار ميں ہى نكلا كرتے ہيں۔"

عمران نے ساوہ ساجواب دیااور صفدر دوبارہ منہ بناکررہ گیا۔

اب وہ تینوں راہداری سے گزر کرڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں پہنچے گئے۔لیبارٹری میں پہنچے گئے۔لیبارٹری میں

کی مشکلیں مل ہو جاتی ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی یہی طریقہ اختیار کریں۔ شاید اللہ تعالٰی باہر جانے کی کوئی سبیل بنادے۔ یا کوئی بزرگ خصر ہمیں راستہ بتادے۔ "

عمران بولتا جلا گيا۔

اعمران صاحب! خدائے لئے بورنہ سیجئے۔ایک توپہلے ہی خوا مخواہ پریشانی اٹھانی پڑی اوپر سے آپ کی باتیں س کرکان یک گئے ہیں۔"

صفدرنے عمران کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

اا فکرنه کر وصفدرا بھی کان ہی کیے ہیں کہیں ناک نہیں گی۔ نہیں تو ہوا گرم ہو کر تمہارے اندر پہنچتی اور تم

مجمی عاشقوں کیطرح سینہ جاک کئے صحر امیں پھرتے نظر آئے۔"

عرمان نے صفدر کو پھر تھسیٹناشر وع کر دیا۔

"اعمران صاحب! میرے خیال میں باہر نکلنے کی کوئی ترکیب نکالنی چاہیے۔" آخر کیپٹن شکیل کود خل اندازی

ر ناپڑی۔

" بار کیاضر ورت ہے۔"

"یہاں بھی اللّدر وز ہی دے ہی دے گا۔خواہ مخواہ باہر جاکرایکسٹو کے تھم سے بھاگ دوڑ کرتے پھریں۔" عمران نے شکیل کو بھی نشانہ بناناشر وع کر دیا مگر کیبیٹن شکیل عمران کی بانیں سن کر ہنس پڑا۔

"ا حجمالة تم يهبيل تظهر وله مين ذراليبارشري كا حيكر لگا آؤل - "

عمران نے مراتے ہوئے کہا۔

"اب لیبارٹری میں جاکر کیاکریں گے۔"

صفدر چيکاندره سکا۔

بہت و سیج و عربیض تھی اور بالکل ماڈرن سائنسی آلات سے مزین ہے عمران تھوڑی دیر ہر مشین کے بیاس تھہرا کیکن پھر مالیوس ہو کر سر ہلادیتا۔ صفد راور کیبیٹن شکیل جیرت تسے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہ آخر عمران کو کس چیز کی تلاش ہے۔ عمران کافی دیر تک لیبارٹری کے در میان پڑی ہوئی میز کے پاس رک گیا۔ جس پرایک بہت بہت بڑی مشین تھی۔ عمران کافی دیر تک اسے دیکھتار ہا۔ پھر اس نے مایوسی سے سر ہلادیا۔
ال چلو چلیں۔ "

اچانک عمران نے مڑ کر دونوں سے کہا۔

اور وہ تینوں لیبارٹری سے ڈرائنگ روم میں آگئے۔ڈاکٹر جوہر ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔

"اب لیبارٹری سے باہر نکلیں کیے؟"

صفدرنے عمران سے پوچھا۔

"قصہ چار در ویش کاپڑھاہے۔"

عمران نے صفدرے یو چھا۔

"قصہ چہار در ویش کی بیہاں کیا تک ہے۔"

صفدرنے حیرانی سے یو حجا۔

اا نہیں ہے تو بنادیں گے۔ اا

عمران نے در ویثانہ انداز میں کہا۔

"آكراس بے تكى ہاكنے سے تمہارامطلب كيا ہے۔"

آج صفدر کچھ زیادہ ہی جھنجھلایا ہوامعلوم ہوتاہے۔

"مطلب بیه که جس طرح چهار در ویش قبرستان میں بیٹھ کرایک دوسرے کواپنی داستانیں سناتے ہیں اور ان

20

10

"چله تھینچوں گا تکه کالاجن آ کر ہمٰں بہاں سے نجات ولائے۔"

یہ کہہ کر عمران لیبارٹری میں گھس گیا۔ وہ پہلے ہی چیک کرچکا تھا کہ کونسی مشین کے ذریعے لیبارٹری کا در وازہ کھلٹااور بند ہوتا ہے۔ یہ مشین کلاک سسٹم کیطرح بنائی گئی تھی۔ اس مشین پر وقت کاالار م لگادیاجاتا۔
اور اس ٹائم پر در وازہ کھل جاتا یا بند ہو جاتا۔ اس سے یہ سہولت تھی کہ ڈاکٹر کواگھر مجھی باہر جانا ہوتا تو وہ مشین کے مخصوص طریقے سے اندر باہر کے مخصوص طریقے سے اندر باہر کے مخصوص طریقے سے اندر باہر کے ماسکتا تھا

عمران نے بھی پانچ منٹ کاالارم لگا کر مشین آپر بیٹ گردی۔اور پھر لیکتا ہواڈرا ئنگ روم میں چلا گیا۔اور پھر تھوڑی دیر بعدان کی کارلیبارٹری سے باہر مین روڈ پر دوڑر ہی تھی۔

## $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

آج جوزف کاموڈ صبح سے ہی خراب تھا۔ کیونکہ آج زندگی میں پہلی باراسے شراب سے نفرت ہوگئی تھی۔
عالانکہ اب تک وہ اپنے حلقے میں شراب نوشی کے سلسلے میں مثال سمجھا جاتارہا تھا۔ سارادن وہ شراب پیتارہتا تھا اورا گراس کابس چلتا تورات کو نیند کے دوران بھی شراب پیتارہتا۔ اگر بھی ایسامو تع آ جاتا کہ اسے چند گھنٹوں کے لئے شراب نہ ملتی تووہ کیجو ہے سے بھی بدتر ہو کررہ جاتا۔ اسے جیرت تھی کہ لوگ بغیرر شراب پیئے زندہ کیسے رہتے ہیں۔ شراب اب اسکی زندگی بن کررہی گئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ سارادن لگاتار شراب پینے کے باوجو داسے نشہ نہیں ہوتا تھا۔

لیکن آج اس کی طبیعت شراب پینے کو نہیں کررہی تھی۔عموماً انسان جس چیز کا استعمال بے انتہا کثرت سے کرے تو چند کھے ایسے بھی آجاتے ہیں جب اسے اس سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور یہی آج جوزف کیساتھ بھی

ہوا۔اس نے میں اٹھے ہی شراب کا پیگ بناکر حسب معمول پینا جاہا کینم جیسے شراب کا پیگ منہ کے نذویک آیااس کی طبیعت بدل گئی۔اس نے شراب کا پیگ واپس رکھ دیا۔اسے ایسے لگا جیسے وہ آج تک غلط کام کر تا چلا آیا ہے۔

شرات تواس نے نہیں پی لیکن طبعیت پر نامعلوم اداسی چھاگئ۔اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے۔خواہ مخواہ طبیعت کھٹتی جارہی تھی۔اس نے سوچاشاید ایساشر اب نہ پینے کی وجہ سے ہو۔اس لئے اس نے طبیعت پر جبر کرکے ایک پیگ اپنے اندرانڈیل لیا۔

آخراس نے سوچا کہ آج شہر کی سیر کی جائے۔ کافی عرصہ ہوا تھاوہ شہر نہ جاسکتا تھا کیو نکہ رانا پیلس کی چو کیداری اس کے سپر دینھی۔ جب تک طاہر وبلیک زیر و پیلس میں موجو در ہتاوہ بڑی مستعدی سے پہر ہ دیتا لیکن جب طاہر کو تھی سے غائب ہوتاوہ بس سارادن شر اب ہی پیتار ہتا۔

ا جکل طاہر کہیں غائب تھا۔اس لئے اس نے شہر کی سیر کرنے کی ٹھانی اس نے ایک نیاخو بصورت سوٹ جو اسے پچھلی کر سمس پر عمران نے بنواکر دیا تھا،الماری سے نکالا۔اسے پہنا۔ دونوں ریوالور پینٹ کی سائیڈوں پر لگائے اور کو کھی کو تالالگا کر باہر نکل آیا۔

سوٹ اس پر بڑا نیچ رہاتھا۔ شاندار کسرتی جسم، بلند و بالا قداور مضبوطہاتھ پاؤں ہونے کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بے حدوجیہہ لگ رہاتھا۔ پھر دونون سائیڈوں پر لگے ہوئے ریوالوروں نے اس کی وجاہت میں چار چاندلگا دیے تھے۔ وہ پیدل سیر کرتا ہوادارا لحکومت کی مصروف ترین سڑک پر نکل آیا۔ لوگوں کا یاک جم غفیر ہر طرف رواں دواں تھا۔ کاریں ، سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں سڑک پر تیزی سے دوڑر ہی تھی۔ یہ نظارہ جوزف کے لئے اچھااور دلچسپ ثابت ہوا۔ اور آہت ہو آہت ہاس کی طبیعت پر چھائی ہوئی اداسی دور ہونے لگی۔ اور وہ اپنے آپ کوچاک وچو بند محسوس کرنے لگا۔ زندگی کی بھر پورر وانی نے اس کی طبیعت پر اچھااثر ڈالا۔ وہ دلچیں

سے فائرہ؟!!

جوزف كامود چرآف بونے لگا۔

االیکن مر د نامی کوئی چیز نہوٹل میں نہیں بکتی۔"

وُيٹرس شايد جوزف كامطلب نہيں سمجھي تھي۔

ااتو کیامیں تمہیں خرید وفروخت کے لئے کہہ رہاہوں۔"

جوزف ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔

اا جی۔جی۔"

ویٹر س گھبراگئی۔

ہنگامہ ہوتے دیکھ کرسب لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر مینجر بھی پہنچ گیا۔

-ااكبايات ہے ڈولی؟"

منیچرنے ویٹر س سے پوچھا۔

"پيصاحب کهدرہ ہيں مجھے مروحاہيے۔"

ویٹر س نے پریشان کہجے میں منیجر سے حقیقت بیان کی۔

اكبيامطلب."

منیجر کیساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جیرانی سے جوزف کودیکھنے لگے

الاب آپ مطلب بوجفے آگئے ہیں۔ میہ موٹل ہے یا بھٹیار خانہ۔"

جوزف نے منیجر کو آئکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔

اامسٹر تم ہوش میں ہو یا نہیں۔ تمیزے بات کرو۔ اا

سے چاروں طرف ویکھتا ہواایک سڑک پر نکل آیا۔ جہاں پچھ سکونِ نھا۔ کیونکہ بیہ علاقہ مین روڈ سے ہٹ کر نھا۔ اس سڑک پراسے چندا چھے ہوٹل نظر آئے اس نے ایک ہوٹل کی وسیع و عریض بلند نگ پر نظر ڈالی اور پھا۔ سوچ کراندرداخل ہوا۔ در بان اس کی وجاہت و کیھ کر بہت مرعوب ہوا۔ اس نے حجے سے وروازہ کھول کر سلام کیا۔

جوزف دل میں ایک فخر کا احساس لئے اندر داخل ہوا۔ ہوٹل کے ہال میں بیٹے ہوئے جن لوگوں نے بھی اس پر نظر ڈالی وہ اس کی وجا ہت سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عور توں کی نظر وں میں اس کے لئے خاص طور پر پہندیدگی کے تاثر ات ابھر آئے۔ لیکن جوزف سب سے بے نیاز کوئے میں رکھی ہوئی ایک خالی ٹیبل سیطرف بڑھ گیا۔ اس نے کرسی ذرا کھسکائی اور پھر مین گیٹ کیطرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ویٹرس اس کیطرف کیا۔

"اپ کے لئے کیاحاضر کروں۔"

خوبصورت ویٹرسنے سر کوجھکاتے ہوئے کہا۔

لیکن جوزف اسکی شکل دیکھتے ہی بھڑ ک اٹھا۔اسے عور توں اور بالخصوص خوبصورت عور توں سے خداواسطے کا بیر تھا۔اس کابس نہیں چلتا تھا۔ورنہ وہ دنیاسے عور توں کا وجود ہی ختم کر دیتا۔اس نے ہاتھ اٹھا کر ویٹر س سے کہا

"جاؤكسي مر د كو تبھيجو۔"

امروسال

ویٹر س نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ ہاں مر د۔ میں کوئی یو نانی نہیں بول رہا ہوں۔ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آر ہی۔خوامخواہ نخرے کرنے

پھر کیا تھا۔ جوزف کی رگ باکسنگ پھڑ ک اٹھی۔ ایک زور دار مرکا منیجر کے سرپر پڑا۔ اور منیجر انچیل کر دوفٹ کے فاصلے پر پڑا۔ سب جمع شدہ لوگ گھر اکر پیچھے ہوگئے۔ جوزف کے ایک ہی مکے سے منیجر کے منہ سے خون فکال دیا۔ لیکن منیجر بھی اچھے تن وتوش کا آدمی تھا۔ وہ مجھیٹ کراٹھا اور جھٹے سے اس نے ایک کرسی اٹھا کر جوزف کے سرپر دے ماری۔ جوزف نے ڈاج دینے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کرسی بھینگی ہی اس زاویے سے گئی تھی کہ جوزف کے ماری۔ جوزف کے بچتے بچتے بھی وہ اس کے سرسے مگر آگئی۔ جوزف کے ماتے سے خون اہل پڑا۔ زخم حالا تکہ معمولی نوعیت کا تھا۔ لیکن اس میں سے نگلنے والاخون چشمے کیطرح ہی اہل رہا تھا۔ شاید کوئی رگ کٹ

جوزف کامنہ خون سے بھر گیا۔ پھر توجوزف پرخون سوار ہو گیا۔ اس نے لیک کر منبجر کا گریبان پکڑلیا۔ اور پھر ایک ہی جھٹے میں جوزف نے منبجر کو سر سے اوپراٹھالیا۔ اور پھرا یک زور دار آ واز سے منبجر دو میزوں کے اوپر سے ہوتا ہوافرش پر آگرا۔ جوزف نے ایک ہی ہاتھ سے در میان کی میزیں الٹ دیں اور منبجر کے فرش سے اسے ہوتا ہوافرش پر چھلا نگ لگادی۔ اور زمین پر پڑے ہوئے منبجر پر دو تین کے پڑے جوزف غے میں الشخنے سے پہلے ہی اس پر چھلا نگ لگادی۔ اور زمین پر پڑے ہوئے منبجر پر دو تین کے پڑے جوزف غے میں پاگل ہور ہاتھا۔ ہال میں بھگدڑ کچ گئی تھی۔ لوگ شور مجارہے تھے۔ کوئی چیخ رہاتھا کہ بولیس کوفون کرو۔ کوئی کچھ کہدر ہاتھالیکن کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ جوزف کو آ پکڑے اچانک ان میں سے ایک آ واز گو نجی۔ ادر کے ہائیں ہائیں۔ یہ کیاعور توں کیطرح لڑر ہاہے۔ "ارے ہائیں ہائیں۔ یہ کیاعور توں کیطرح لڑر ہاہے۔ "

سب ہی اس آ واز کیطرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن جوزف پر اس آ واز کا شکہ یدر دعمل ہوا۔ کیونکہ وہ عمران کی آ واز ہزاروں میں سے پہچان سکتا تھا۔ وہ فوراً منبجر کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سارے چہرے پر خون پھیلا ہوا تھا۔ خون کی چادر کے نیچے اس کی غصے سے سرخ آ تکھیں ہری طرح چمک رہی تھیں۔ "ارے جوزف تم ؟"

عمران اس حالت میں جوزف کو سامنے کھڑاد بکھے کر حیران رہ گیا۔اس نے ایک نظر نیچے پڑے ہوئے منیجر سیطرف دیکھا۔جو فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔

"باس-اس نے میرے سرپر کرسی دے ماری تھی۔"

جوزف نے عمران کوبتایا۔

اا چلومنه د هو ؤ ـ اا

عمران نے جوزف کو حکم دیا۔ اور منیجر کوفرش سے اٹھا کر میز پرڈال دیا۔ اتنے میں پولیس پولیس کاشوراٹھا۔
اور پھرایک سب انسپکٹر دس پندرہ سپاہیوں کیساتھ دند نا تاہواہال میں داخل ہوا۔ سب انسپکٹر نے ایک نظر
سارے ہال پرڈالی اور پھر تیر سیطرح اس طرف آیا جہاں میز پر منیجر بے ہوش پڑا تھا۔ اور عمران اس کی نبض
ہاتھ میں پکڑے ایسے نظر آنا تھا جیسے ڈاکٹر کسی مریض کا معائنہ کررہا ہو۔

"اكبابات ہے مسٹر؟" سب انسپکٹر نے عمران كو تلخی سے كہا۔ شايدوہ عمران سے واقف نہيں تھا۔

"میں نے سمجھا یہ مر گیاہو گا۔ مگر ریہ تو صرف بے ہوش ہے۔"

عمران نے مضحکہ خیز منہ بناتے ہوئے کہا۔

التم نے اسے ماراہے۔"

سب انسکٹرنے ہونٹ چباتے ہوئے ایک نظر منیجر پر دالی

"ارے اگرمیر اہاتھ لگ جاتاتونیہ زندہ نہ رہتا۔"

عمران نے پہلوانوں میطرح اپنے بازو کو تھیکتے ہوئے کہا۔

ااسے گرفتار کرلو۔"

سب انسکٹرنے ایک سیابی کیطرف مڑکر کہا۔

ااتم كونسے گور نریگے ہو۔"

ااتم نے انجی تک اسے گرفتار نہیں کیا۔

سب انسپیٹرنے سیاہی پر بگڑتے ہموئے کہاجو شاید مشش و پنج میں مبتلاوہیں کھڑا تھا۔

عمران نے جیب میں ہاہوت ڈال کرایک حجو ٹاساکار ڈ نکالااور سب انسپٹٹر کے سامنے کر دیا۔ سب انسپٹٹر نے لاہر واہی سے اس پر نظر ڈالی لیکن کھر چو نک بڑا۔

اس کارنگ فن ہو گیااورانے فوراًاٹن شن ہو کر عمران کوسیلوٹ مار دیا۔ سپاہیوں نے بھی جب اپنے آفیسر کو اس حالت میں دیکھاتوان کے ہاتھوں سے ہنھکڑیاں حبیث کرنیچ گریڑیں اورانہوں نے بھی حبیث سے سیلوٹ مار دیا۔ لوگ جیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔

"اکوئی بات نہیں انسپیٹر جاؤتم ۔اس زخمی نے میرے آدمی پر کرسی دے ماری تھی۔"

البريتر سر\_١١

انسپگٹرنے حصٹ سے ایک اور سیلوٹ دے مار اوہ عمران سے بے حد مرعوب معلوم ہو تا تھا۔ کیونکہ عمران کے کار ڈپر سرف ایک سرخ رنگ کاوائر ہ بناہوا تھاجو سی آئی ڈی کے اعلٰی آفیسر کا مخصوص نشان تھا۔ ایسے بہت سے کار ڈعمران کی جیب میں پڑے ہے۔

ااچلوجوزف چلیں۔اا

عمران نے جوزف کواشارہ کیااور خود میں گیٹ کیطرف بڑھ گیا۔ جوزف بھی اکڑتا ہوا عمران کے بیچھے جل بڑا۔
اس طرح وہ دونوں ہال سے باہر نکل آئے۔ یہاں عمران کی ٹوسیٹر کھڑی تھی۔ عمران اور جوزف اس میں بیٹے
گئے اور کار آہت ہوئی ہوئی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔
"اب بتاؤ کیا بات تھی۔"

االیکن کس خوشی میں۔"

عمران نے ایسے پوچھا جیسے کسی کو غیر متو قع انعام مل رہاہو۔

" بیرسب کچھ تھانے جا کر بتاؤں گا۔"

سب انسپٹر نے جواب دیا۔اور ایک سیابی سیطرف مڑ کر کہا۔"افور آایمبولینس کو فون کرو۔اس کی حالت خراب ہے۔"!

"خبر دار آگے بڑھے۔"عمران نے سیابی کو ہٹھکڑی لئے اپنی طرف بڑھتے ویکھ کر کہا۔

"السبكِٹرصاحب! مارنے والے بيہ نہيں ہے۔"

ا یک آ دمی نے مداخلت کرتے ہوئے انسپکٹر کی توجہ جوزف کیطرف دلائی واش بیس سے منہ و هو کراسی طرف

آرباتھا۔

سب انسكير جھكے سے جوزف كيطرف براھ كيا۔

التم نے اسے کیوں مارا۔"

سب انسبکٹرنے انتہائی ورشت لہجہ میں کہا۔

الميري مرضي-"

جوزف نے لاہر وائی سے کہا۔ وہ عمران کو وہاں موجود پاکر لاہر واہ ہو گیا تھا۔

"اہے گرفتار کرلو۔"

سب انسپیٹر نے دوسیا ہیوں کو تھم دیا۔ اور دونوں سیائی جوزف سیطرف برھے۔

"انسكير صاحب!آپ مجھے جانے ہیں۔"

عمران نے صورت حال بگڑتے ویکھ کرسب انسپٹر کواپنی طرف متوجہ کیا۔

"باس اب دل چاہتاہے کہ شراب کا پوراڈرم پی جاؤں۔"

"ارے مرگیا۔ میں بیہ سوچ کرخوش ہواتھا کہ چلوتم آ دمی بن گئے ہو۔ میں اس خوشی میں جی بھر کرخوشیاں مناؤں گا۔ مگر تم تومیر ابیڑاغرق کرنے پرتلے بیٹھے ہو۔"

فوزف چبکاہورہا۔ وہ جواب بھی کیادیتا۔ اتنی ویر میں کاررانا پیلس پہنچ چکی تھی۔ عمران نے اسے نیچے اتارا۔
"چلواب اندر بھاگ جاؤاور آئندہ میری اجازت کے بغیر رانا پیلس کو تالالگا کر کہیں نہیں جانا۔"
یہ کہہ کر عمران نے ٹوسیٹر واپس موڑ لی اور جوزف شانے اچکا کر کو تھی کا بھاٹک کھولنے لگا۔

#### \*\*\*

آج صبح غیر معمولی طور پر کہر آلود تھی۔ سارے شہر پر دبیز کہر کی ایک چادر تنی ہوئی تھی۔ دھنداس قدر زیادہ تھی کہ فٹ کے فاصلے سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ کہر کی وجہ سے شاید سر دی بھی معمول سے زیادہ تھی۔ مز دوراور ملازم پیشہ لوگ تودھند میں بھی کسی نہ سکی طرح اپنے اپنے دفتر میں جارہے تھے اور امیر لوگ سوچ رہے تھے کہ کہر چھٹے تو وہ بھی اپنے اپنے کام پر جائیں۔

لیکن د هند کم ہونے کی بجائے لمحہ بہ لمحمبر طبق جار ہی تھی۔جولوگ گھرسے باہر نکل چکے نتھے وہ راستہ بھول کر د هند میں ٹامک ٹوئیاں مارر ہے تھے۔اب وہ لوگ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔نہ توواپس گھر جاسکتے تھے نہ د فتر وں میں۔

و طند میں کسی نہ کسی کار کی ہیڈلا منٹس چمکر ہی تھی۔ لیکن ان کی جبک بھی لا کٹر کے شعلے سے زیادہ نہیں تھی۔ تھوڑی ویر تک لوگ د ھند کے چھٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ان میں بے چینی پھیل گئی۔ کیونکہ د ھند کم ہونے کہ بیجائے بڑھتی جار ہی تھی۔ لوگوں نے گھروں کی بتیاں جلادیں تھیں۔

عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔

" پاس۔ صبح سے میں نے شراب نہیں پی۔"

جوزف نے جواب دیا۔ کیونکہ اب اسے شدت سے شراب کی طلب ہور ہی تھی۔

"ارے اوہ شب تار کے بچے۔ میں تجھ سے کیا بوجھ رہا ہوں اور تواینی ہی ہانک رہا ہے۔"

عمران نے حجمخھلاتے ہوئے کہا۔

" باس۔ میں سیج کہہ رہاہوں۔ میں نے آج صبح سے شراب نہیں پی۔ "

جوزف چراسی لہجہ میں بولا۔

اا نہیں میں نہیں مان سکتا۔ ا

عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوزف نے صبح سے شراب نہیں پی ہوگی کیونکہ اس کے علم کے مطابق

جوزف اب تک جیر بوتلیس في چکاهو گا۔

" باس میں سیج کہدر ہاہوں۔"

جوزف نے فدویانہ انداز میں کہا۔

"کیول؟ کیاشراب کاذخیره ختم ہو گیا۔"

عمران پر حیرت کامزید دوره پڑا۔

" نہیں باس۔ بس ول نہیں جاہا۔ "

اور پھر جوزف نے عمران کوساری تفصیل بتادی۔

"اب پینے کودل چاہتاہے۔"

عمران نے پوچھا۔

محمکہ موسمیات کے دفتر میں گھنٹیاں نگر ہینتھی لوگ دھند کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔لیکن وہ انہیں کیا بتاتے کیونکہ انہیں خود اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ان کے آلات کے مطابق دھند کی کوئی وجہ جواز نہیں تھی۔اسلئے وہ بھی پچھ بتانے سے معذور تھے۔

لوگوں کی بے چینی بڑھتے بڑھتے اضطراب ہیں تنبدیل ہوگئی۔ کینکہ اب کیہ و ھند مختل راستوں سے گھروں میں داخل ہونے کئی تھی۔ لوگوں کے بڑی کوشش کی کہ و ھند کو گھروں میں داخل ہونے سے رو کیں لیکن وہ کس کس سوراخ کو بند کرتے۔ جھوٹے سے جھوٹے سوراخ کسے بھی و ھنداندر گھس رہی تھی۔

پھرا چانک شہر میں گئے ہوئے تمام سائر نزور دار آرازوں سے بیخے گئے۔ یہ خطروں کے سائرن تھے۔ شاید حکام نے کسی ممکن خطرے سے بیچنے کے لئے انہیں بجایا تھا۔ کیونکہ اب حکام کو بھی اس د ھند کے غیر معمولی ہونے کا حساس پیدا ہو گیا تھا۔ سائرن بیخنے سے پہلے شہر میں بھی بچھ سکون تھالیکن سائر نوں کے بیختے ہی ہر جگہ شور مجھ گیا۔ ہر شخص اپنے اپنے کمروں میں دبکا مختلف آرا قائم کررہاتھا۔

کوئی کہتا کہ شاید ہوائی حملہ ہو گیاہے اور کوئی اسے کسی سر پھرے سائنسدان کا تنجر بہ بتاتا۔غر ضیکہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں تنصیں۔

پھراس شور میں اور بھی اضافہ ہو گیا جبلوگوں نے اس د صند کارنگ بدلتے دیکھا۔ سفید د صند آہت ہ آہت ہ سمرخ رنگ میں تبدیل ہوئے جارہی تھی۔ پھراس کارنگ گہراس خ ہو گیا۔اوراب لوگوں کے چاروں طرف سرخی ہی سرخ سمندر میں ڈوب طرف سرخی ہی سرخ سمندر میں ڈوب گیا ہو۔۔۔

توہم پرست اور کمزور عقیدے کے لوگوں نے اسے خداکاعڈاب سمجھااور وہ خشوع وخضوع کیساتھ اللّٰہ تعالٰی سے اپنے گناہوں کی معافیما نگنے لگے۔اب د ھند کار نگ اتناسر خ ہو چکاتھا کہ لوگوں کے لئے دیکھنانا ممکن

ہو گیا تھا۔ لو گول نے اپنی آنکھیں بند کرنی جاہیں۔ لیکن کب تک۔ آہتہ آہتہ انکی آنکھوں بیل جھی سمر خی چھاگئی۔اور پھریہ سرخی سیابی میں تبدیل ہو گئی۔لو گول نے سمجھا کہ شاید اہال کارنگ سیاہ ہو چکاہے۔ ور حقیقت وہ اند تھے ہو چکے تھے۔

تھوڑی دیر بعد وہ دھند غائب ہونی شروع ہو گئیا در پھر سورج کی شعاؤں سے ساراشہر منور ہو گیالیکن لوگوں کی نظروں کے سامنے ابھی بھیاند ھیر اتھا۔وہ اسقت اند ھول کیطرح اند ھیرے میں ہاتھ یاؤں ماررہے تھے اور شور مجارہے تھے۔

آہتہ آہتہ ان کی آنکھوں سے سیائی دور ہونے لگی اور پھر تقریباً دو گھٹے بعد لوگ پوری طرح دیکھنے کے قابل ہو گئے۔اب ہر چیز پہلے سیطرح روشن تھی۔لوگ مختلف چیہ میگوئیاں کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔۔

شہر میں طرح طرح کی افواہیں اڑنے لگیں۔ کسی کی سمجھ میں بھی صبیح بات نہ آتی تھی۔ پھر مٹر کوں پر پولیس کی گڑیاں لاؤڈ سپیکر لگائے نکل آئیں اور لوگوں کو اپنے اپنے کا موں پر جانے کی تلقین کرنے لگیں لیکن لوگ اسبارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جارہے تھے۔ روشنی واپس آنے کے ایک گھنٹہ بعد شہر کا نظام پور ی طرح جاری ہو گیا۔

تھوڑی دیر بعد اخبار وں کے خاص صمیحے شہر کے گلی کو چوں میں پھیل گئے اور چیج چیج کرلو گوں کو د ھند کے متعلق بتانے لگے۔

لوگ دھند کیساتھ ساتھ یہ پڑھ کر بھی جیرائرہ گئے کہ اس دھند کے دوران دارالحکومت کے آٹھ بڑے بنک لٹ چکے ہے۔ سب سے جیرت لٹ چکے ہے۔ سب سے جیرت کی بات میں تھی کہ شہر کے مرکزی ٹاؤن پر لگا ہوا بڑا کلاک بھی غائب تھا۔

طرف تاروشیون کی آوازیں آرہی تھیں۔ پھر رفتہ رفتہ مزندگی معمول پر آگئی۔ لیکن اس بے چینی اور اضطراب کو کیا کہیئے جس نے ہر شخص کے ول میں ڈیرہ ڈال لیا تھا کہ نجانے اب کیا ہوگا۔ بہر حال اب مطلع صافتھا اور حالات تقریباً معمول پر آ چکے تھے

### 

دانش منزل کے میٹنگ ہال میں اس وقت سیکر ٹسر وس کے تمام ار کان موجود تھے۔عمران شایدا بھی تک نہیں یہ ماتھا۔

ہال میں بیٹے ہوئے سب لوگ سنجیدہ اور خاموشتھ۔ آج صبح شہرہ پر جو کچھ گزری تھی۔ اس نے ان کوکا فی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کسی حد تک پریشان تھے۔ کیکن ان میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس کا چہرہ بالکلسپاٹ تھا۔ البتہ اس کی آئھوں میں پریشانی کی جھلکیاں موجود تھیں۔ وہ تھا کیپٹن شکیل۔ اچانک وہ سب چونک پڑے۔ جب عمران نے در واز ہے سے داخل ہوتے ہی سلام کا نعرہ مارا۔ ایکوں۔۔۔ کیا کسی مردے کود فن کر کے آئے ہویا جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو۔ "

لیکن وہ سب بدستور خاموش تھے۔ کسی نے بھیعمران کے مذاق کاجواب نہ دیا۔ عمران ایک لمحہ کے لئے چھینپ گیا۔ لیکن پھراس کے چبر پر لاپر واہی چھاگئ۔

الشيجه بتاؤنجي سهي ناكه مين تجمي فانتحه براهسكول - اا

عمران نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا۔

"هروقت كامذاق احچھانہیں ہوتا۔"

دارا لحکومت کے ڈپٹی کمشنراور تنین جاراور بڑے حکام جن میں پولیس کے اعلی حکام بھی شامل تھے،اپنے اپنے مکانوں میں مردہ بائے گئے۔ابیامحسوس ہوتا تھا جیسے ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔

ان خبروں سے شہر میں ہر طرف شور کج گیا۔ اب افواہوں کارخ مجر موں کی سر گرمیوں کیطرف ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے اندازے کے مطابق باتیں بنار ہاتھا۔ شہر میں ایک بار پھر ابتری پھیلنے لگی۔ جب دوبارہ ہوا وصند کا دھند میں تبدیل ہونے گئی۔ دھند کا کوئی مطلبع نظر شہیں آر ہاتھا۔ ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے ہواد و بارہ دھند کا روپ دھار رہی ہو۔ لوگ افرا تفری میں بے تحاشہ اپنے گھروں کو بھاگئے گئے۔ بیا فرا تفری اتنی بڑھی کہ سینکڑوں لوگ ایک دو سرے کے نیچ کیلے گئے ہزروں چھوٹے بڑے حادثے ہوگئے۔ تمام شہر کا نظام ابتر ہوگیا۔

ہر طرف ایسی چیخ و پکار مجی کہ الاماں میدائی سر کا سمال معلوم ہو تا تھا۔ چند ہی منٹول میں پھر دبیز و ھند ہونے لگی۔ آہت ہ آہستہا س وھند میں سبز می چھانے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہر طرف گہر اسبز رنگ چھاگیا۔
لوگ ابھی بھی چیخ رہے تھے لیکن اب آہستہ آہت ہان کا شور مدھم ہو رہا تھا کیونکہ جیسے ہی ان کے منہ کھولتے وھندان کے منہ بیل مرچیں لگ گئ ہول۔ اور پھر ان پر کھانسی کا دورہ پڑجاتا۔ اور لوگ کھانسے کھانسے پاگل ہوگئے۔ کھانسی کی شدت سے انکی آئھوں سے پانی بہنے لگا۔ اور پھر دم گھنے لگا۔ آخر لوگ کھانسے کھانسے بیاگل ہوگئے۔ کھانسی کی شدت سے انکی آئھوں سے پانی بہنے لگا۔ اور پھر دم گھنے لگا۔ آخر لوگ کھانسے کھانسے بو مہو کر گرنے لگے۔

اور تھوڑی دیر بعد شہر پر غیر معمولی سکونچھا گیا۔ شایدلوگ کھانسی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تقریباً دو گفتے تک یہی حالتر ہی اور پھر دھند پہلے کیطرح غائب ہو گئی اور آہت ہ آہت ہسکون شور میں تبدیل ہوئے لگا۔ شایدلوگوں کو ہوش آر ہاتھا۔ دوسری دھندسے شہر میں وہ اینزی کچی کہ الامال۔ مشکل سے ہی کوئی خوش قسمت گھر ایسا ہوگا جس کے تمام آدمی نے گئے ہوں گے۔ نہیں توان کا کوئینہ کوئی فردز خمی ضرور ہو گیا تھا۔ ہر

جولیانے مود بانہ جواب دیا۔

میں نے آپ سب کواس کئے یہاں جمع کیا ہے کہ آج کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ شہر میں جس طرح افرا تفری اور ابتری چھیلی ہے وہ سبجانتے ہیں۔ اس کئے ہمار ااب یہ سرکاری فرض کے علاوہ قومی اور اخلاقی فرض بھی ہے کہ سب مل جل کر عموان کواس عذاب سے نجات دلائیں میں اس سلسلے میں ایک بہت بڑے خطر کیبُو پار ہاہوں اور یہ ظاہر ہے ایسی منظم حرکتیں کوئی بہت بڑا مجرم ہی کر سکتا ہے۔ اسلئے ہم سب کو تن من دطر کیبُو پار ہاہوں اور یہ ظاہر ہے ایسی منظم حرکتیں کوئی بہت بڑا مجرم ہی کر سکتا ہے۔ اسلئے ہم سب کو تن من دطر کیبُو پار ہاہوں اور یہ ظاہرے گی۔ ہوسکتا ہے کہ جب اس عذاب سے نجات پائیں ، ہم میں سے چندا فراد مہو چکے ہوں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سیحالت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ "

جولیائے سب کیطرف سے جواب دیا۔

ااہمیں خوش ہے کہ آپ ہم سے الی امیدیں رکھتے ہیں۔"

"اچھااب آپ آئیدہ کاپرو گرام س لیں۔"

لیکسٹو کی آواز دوبارہ گو نجی۔

"میں نے جہاں تک غور کیا ہے۔ اس دھند کامر کز ہمارادارالحکومت کہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی جگہ کا تعیند نمیں گرسکا۔ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب سارے شہر میں پھیل جائیں اور ایسے افراد پر نگاہ رکھیں جو آپ کومشکوک نظر آئیں۔ ہم اس کے بعد ہی کوئی راد عمل کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب یہ سب پچھ میک اپنے میں کریں گے۔ اور جب مجر م گرفتار نہ ہو جائیں آپ سب اپنی رہائشدانش منزل میں رکھیں۔ عمران آپ میں موجود ہے۔ اس مہم میں وہ آپ سب کی راہنمائی کرے گا۔ او وراینڈ آل۔ " اورٹر انسمیٹر کا بلب بچھ گیا۔ جو لیااٹھکر صوفے پر آ بیٹھی اور سب کے سب عمران کیطرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن عمران آنکھیں بند کرکے صوفے پر قبید گائے ہوئے سویا ہوا تھا۔

جولیانے تلخی سے کہا۔ "اری تیرامیر اکونسامڈاق کارشتہ ہے۔" عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

اور جولیا نبجانے کیا سوچ کر چپ ہو گئی۔ پھر عمران بھی منہ آٹھا کر بیٹھ گیا۔ لیکن کپ تک اس کی زبان پر پھرا تھجلی اٹھی۔

االہ ج خلیفہ تنویر خاموش ہے۔اا

عمران نے چہرے پر حیرت بیداکرتے ہوئے کہا۔

البکواس بند کرو۔"

تنویرنے نفرت سے ہونٹ سکیرٹتے ہوئے کہا۔

"ارے ہائے ہائے۔۔ کیامنہ سے پھول جھڑر ہے ہیں۔"

عمران نے ہاتھ نجاتے ہوئے کہا۔

لیکن پھر خاموشی جھاگئی۔

ابهاوممبرز-"

ٹرانسمیٹر سے ایکسٹو کی آوازا بھری۔

اليس سريه "!!

جولیانے ٹرانسمیٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

السب ممبر زموجو دبين جوليا۔"

"באוט!-"

نہیں کر سکتا۔آباسی کو لیجئے عمران کے چہرے پرا تنی سنجید گی تھی جیسے عمران نے آج تک مذاق کیاہی نہ ہو۔ "آپ نے ایکسٹو کا پیغام نہین سنا؟"

كيين شكيل نے كہا۔

اُسناہے۔۔۔۔میر اخیال میں ایسے سیجئے کہآپ سب شہر میں بکھر جائیں۔اپنے صلقے بانٹ لیجئے۔اور کوئی خاص بات ہو توواج ٹرانسمیٹر کے ذریعے مجھے اطلاع دیجئے۔صرف صفد راور کیبٹن شکیل ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری پر پہر ہدیں گے۔"

"آپ کوڈاکٹر جوہر پرشک ہے۔"

صدیقی نے بہلی بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"انتک۔۔۔؟ شک تو مجھے اپنے آپ پر بھی ہے کہآیا میں یہاں موجود بھی ہوں یا نہیں۔"

عُمران پھر پٹر می بدل رہاتھا۔ لیکن پھر نجانے کیاسوچ کر جب ہو گیا۔

"اب آپ لوگ میک اپ کر کیجئے۔۔۔ میں چلتا ہوں۔"

یہ کہہ کر عمران در وازے سے باہر نکل گیا۔

اور وہ سب اٹھ کر میک اپ روم کیطرف بڑھنے لگے۔

公公公

ملک کے مشہور تاجر حاجی مظفر محمود اپنے شاندار آفس میں بیٹے ایک ڈوگی کی نگرانی کررہے تھے کہ اچانک ٹیلیفون کی گھنٹی بچی۔انہوں نے چونک کر سراٹھایا۔ایک لمجے کے لئے ریسیور سیطرف دیکھااور پھر ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگالیا۔ "عمران صاحب-"

آخر صفدر كوبولنايرا

کیکن جواب ندار د۔ عمران ویسے ہی اطمینانسے سوہر اتھا۔ سب کے سب بگڑ گئے۔ کیونکہ حالات اشخے سنجیدہ مخصص کے سب بگڑ گئے۔ کیونکہ حالات اشخے سنجیدہ مخصص کے تقریباً سب پر عمرا نکا یہ مذاق نا گوار گزر رہاتھا۔ لیکن عمران کی فطرت کو کیا کہیں کہ وہ ایسی حرکتوں بپر

مجبور تھا۔ سنجیرہ رہناتو وہ سیکھاہی نہ تھا۔

آخر جولیانے غصے سے عمران کے کاندھے ہلائے۔

عمران نے چونک کر آئیس کھول دیں۔

"اكيابات ہے۔۔۔۔اب سونے بھی شين ويتے۔"

عمران نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب! حالات بڑے نازک ہیں۔ سونے سے کام نہیں جلے گا۔"

كيبين شكيل نے سنجيد گي سے عمران سے كہا۔

"سونے سے کام نہیں چاتا تواہیے باس سے کہ مکر بلا ٹینم مگوالو۔"

البليز عمران صاحب"!

صفدرنے کہا۔

"اچھاتوبتاؤ کیابات ہے؟"

عمران نے اپنے چہرے پر سنجید گی لاتے ہوئے کہا۔

اب اس کے چبرے پرا تنی گہری سنجید گی تھیکہ وہ حیران رہ گئے۔

صفدر دل ہی دل میں عمران کی صلاحیتوں کا قائل ہور ہاتھا۔ ظالم استے کی ایکٹنگ کرتاہے کہ کوئی شک بھی

اور حاجی صاحب و و بارہ فائل کی ورق گردانیکرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھٹے بعد چپر اسی ایک غیر مکلی کو لئے اندرداخل ہوا۔ حاجیصاحب اس غیر مکلی سے ہاتھ ملا یااور اسے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہااور چپر اسی باہر نکل گیا۔

الفرماييئية ال

حاجی صاحب نے کارو ہاری سے انداز میں غیر ملکی سے پوچھا

اس غیر ملکی نے جیب سے ایک جھوٹاساکارڈ نکالااور حاجی صاحب کو دے دیا۔

حاجی صاحب نے بغوراس کارڈ کو دیکھا۔ کارڈ بالکل خالی تھا۔ صرف ایک کونے میں د ھندلاسا 9 کاہندسہ لکھا

ہوا تھا۔ جا جی صاحب نے اطمینان کی سانس لی۔ اور کارڈواپس کرویا۔

"المجمى المجمى باس كافون آياتھا۔"

حاجی صاحب نے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا۔

"الحجها\_\_\_ كيابوجيرر ہے تھے؟"

غير ملكى نے سياٹ لہجے ميں يو جھا۔

ااآپہی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔اا

ا تنے میں چپر اسی نے جائے کی ٹرے لا کر ساتھوالی میز پرر کھ دیاور پھر جائے بنا کر حاجی صاحب اور غیر ملکی کر میا منت کہ دی۔

الولی کھوٹ کر بیل ہے۔ میں مصروف ہوں۔ اب میں سیسے نہیں مل سکتا۔ اس لئے کوئی شخص بھی آئے تواسے واپس بھیج دیناجب میں متہمیں نہ بلاؤں تم اندر نہ آنا۔"

حاجی صاحب نے چپراس کو ہدایت دیتے ہوئے کہااور چپراسی سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔

"اهیلو! میں مظفر بول رہاہوں۔"

حاجی صاحب نے کاروباری کہجے میں کہا۔

" میں ایس ون بول رہاہوں۔"

فون سے بھاری بھر کم آواز سنائی دی۔

اس آواز کوسن کرحاجی مظفر محمود بری طر حجو نک پڑھے۔انہوں نے ایک نظر در وازیے کیطرف دیکھااور پھر

آ واز د با کر بولے۔

"اليس باس--- كيا حكم ہے؟"

"الیس نائن تمہارے پاس پہنچاہے؟"

" انهبیں باس انجھی تک تو نہیں پہنچا۔"

" تم اینے آفس میں ہی رہنا۔ وہ ابھی تک تمپینچ جائے گا۔ اور اس کے احکام پر فوری عمل کرو۔ "

"اوکے سر۔"

"اوکے۔"

یہ سن کر حاجی صاحب نے ریسیورر کھ دیااور جیب سے رومال نکال کر ماہتے پر جیکنے والے پیننے کے قطرے
پونچھنے لگے بچھ لمحے وہ سوچتے رہے بھرانہوں نے میز کے کونے پر لگے ہوئے بٹن کو ملکے سے دہایا۔ ایک منٹ
کے بعدایکہاور دی چیڑاسی دروازہ کھول کراندرداخل ہوا۔

"صدیق۔۔۔اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے آئے تو بغیر تاخیر کے اسے میرے باس لے آنا۔"

البهتر جناب-"

چیراسی سلام کرکے واپس چلا گیا۔

دوسری طرف سے وہی پہلے والی بھر کم آواز سنائی دی۔

"ليس باس الجهي الجهي وأليس كئتے ہيں۔"

الچرتم نے میرے حکم کی تعمیل کی۔"

الیس باس۔۔۔ میں نے فیملی کو باہر جانے کا کہہ دیاہے۔ کو تھی آج شام کوخالی ہوجائے گی۔"

"ویری گڈ۔۔! تمہاری بیر مستعدی ہمیں بہت پسند آئی ہے۔"

" باس! ایک بات پوچیر سکتاموں؟"

الكيابات ہے؟"

"باس آپ کومیری کو تھی کس لئے چاہیے؟"

"حاجی صاحب! شہیں اس سے کوئی سرو کار نہیں ہونا جا ہیے اور نہ آئندہ اس قسم کی بات یو چھنے کی جرات - کرنااور نہان دس دنوں ہیں اپنی کو تھی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا۔"

البهتر سر۔"

اور فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔

حاجی مظفر نے ریسیورر کھااور خوداٹھ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعداس کی کار مختلف سڑکوں پر دوڑر ہی تھی۔

حاجی صاحب دارا لحکومت کے بہت بڑے تا جرول میں سے تھے ان کاکار و بار ملک کے طول وعرض میں کھیلا ہوا تھا۔ بظاہر وہ ایک معزز شہریتھی۔ ان کی زیر گگرانی بہت سے بیتیم خانے ، کالج اور ہمپتال چل رہے تھے۔ سارے ملک بیر صاحب کی نیکی اور در باد ٹی اور غریب پر ور کی کے چر ہے تھے۔ لیکن بیہ سب کچھ ظاہر کی با تتھی۔ اندر ونی طور پر وہ اپنی تجارت کے لئے سارے ملک کو قربان کر سکتے تھے۔ کیونکہ

"بال اب فرماية كيا حكام بين؟"

حاجی صاحب نے غیر ملکی سے مخاطب ہوئے کہا۔"

" باس کا تھم ہے۔۔ کہ آپ دس دن کے لئے اپندیکو تھی خالی کرادیں اور فیملی کو باہر بھیج دیں۔

"میری کو تھی سے باس کو کیاد کچیسی ہوسکتیدے؟"

حاجی مظفرنے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

" بيەتوباس بېتر جانتا ہے۔"

غیر ملکی نے سیاٹ کہجے میں کہا۔

"الیکن بیہ حکم باس ٹیلیفون پر بھی دے سکتے تھے۔ آپ کو تکلیف دینے کی بھلا کیاضر ورت تھی۔"

الكوئي وجه و بكي \_\_ ورنه باس اس بات كوممسے بہتر سمجھتاہے ۔ اا

"ابہتر ہاں کے حکم کی تعمیل ہو گی۔"

"اوکے۔۔ میں چاتا ہوں۔"

یہ کہتے ہوئے غیر ملکی اتھ کھڑا ہوااور پھر حاجی صاحب سے ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل آیا۔

حاجی صاحب کواس تھم نے پریشان کر دیا کیوسکہاس تھم کی وجہ انکی سمجھ میں نہ آئی۔

بہر حال چند کھے سوچتے رہنے کے بعد انہوں فون اٹھایا۔ چند نمبر ز گھمائے اور اپنی بیوی کو باہر جانے کی

تیاری کے لئے کہنے لگے۔ چندمنٹ کی گفتگو کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ابھی انہین فون رکھے چندہی

منہ وئے تھے کہ فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔انہوں نے فوراًریسیوراٹھالیا۔

الهيلومين مظفر بول رباهوں-"

"حاجي صاحب\_\_\_اليس نائن يهنجا تفا\_"

ااشكريه إراد

ا جنبی نوجوان بیہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھگیا۔اتنے میں ویٹر نے چائے کے ہر تن لا کرر کھ دیئے۔ "ایک چائے اور لاؤ۔"

حاجی صاحب نے ویٹر کو آرڈر دیا۔

"اوہوآپ تکلف نہ کریں میں انجھی چائے نہیں میں گا۔"

اس اجنبی نے جلدی سے کہا۔

"اس میں تکلف کی کیابات ہے؟"

یہ کہہ کر حاجی صاحب نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔

المجھے تنویر کہتے ہیں۔"

اس اجنبی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔

الميرانام مظفر محمود ہے۔"

حاجی مظفرنے بھی جوابی فقرہ ادا کیا۔

ااآپ کیاشغل کرتے ہیں؟"

تنويرنے بوجھا۔

الميرے كارخانے ہيں"

خاجی صَاحَب نے مختصر سَاجواب و یا۔

"اوہو! آپ حاجی مظفر محمود تو نہیں۔۔۔ ملکے مشہور تاجر۔ "تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ "جی ہاں! میں وہی ہوں۔" النهيل مرولت سے بے حد بيار تھااور وہ ايک غريب گھرانے ميں پيدا ہوئے تھے۔

یہ سب پچھ انہیں نے اپنی محنت اور مستقلم زاجی سے بٹائی تھااس کئے دولت ان کی خاص کمزوری تھی۔ آج

کل انہیں مختلف ذرائع سے علم ہوا تھا کہ حکومت ایسی در آمد کی پالیسی کا علان کرنے والی ہے جس نے ان کی

تجار تیر شدید ضرب پڑسکتی ہے۔ اس لئے وہ غیر مکلی گروہ کے ہتھے چڑھ گئے۔ جنہوں نے حاجی صاحب وعدہ

کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ تعوان کریں گے۔ تو وہ اس در آمد کی پالیسی کا اعلان نہیں ہونے دیں گے۔ جس

پالیسی کا اعلان ہوگا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ جس سے انکی تجارت کو پھلنے پھولنے کاموقع ملے گا۔

عاجی صاحب اس سلسلے میں ان کو کافی رقم بھی دے چکے تھے۔ لیکن آج کے حکم نے انہیں واقعی پریشان کر دیا

قا۔ ان کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس گروہ کو ان کی کو تھی سے کیاد گچپی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سوائے ان کے

احکا کی تھیل کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیو تکہ وہ انہیں ایک ایسی تحریر دے چکے تھے جو اگر منظر عام

بر آجاتی توان کی تمام ظاہری آن بان کا تار بکھر کررہ جاتا۔

یمی سوچتے ہوئے وہ کار چلارہے تھے کا فیدیر وہ خالی الذہنی کی صورت میں سر کوں پر کار چلاتے رہے۔
پھر انہوں نے کارایک عظیم الشان ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں گھمادی۔کار کولاک کرکے وہ آہت ہ آہست ہوٹل کے مین گیٹ کیٹ کیٹر فیل کے مین گیٹ کے مین گیٹ کیٹر منگل کی۔ویٹر کو چائے ایک کونے والی میز منگل کی۔ویٹر کو چائے لانے کانے کہااور خود دوبارہ صبح والے مسکلے پر غور کرنے لگے۔

اچانک وہ اپنے پاس اجنبی آواز س کرچو نکپرے۔ انہوں نے سر اٹھاکر دیکھا توایک نوجوان آن ہے جیٹھنے کی اجازت مانگ رہاتھا۔ ایک لمحہ کے لئے ان کے چہرے پر غے کے تاثرات ابھرے لیکن چلد ہی دور ہو گئے۔ اا تشریف رکھے۔ "

انہوں نے مصنوعی اخلاق برتے ہوئے کہا۔

"اوہو۔۔ حاجی صاحب آپ کیا سمجھ بیٹھے۔۔ بیاں توعام سی بات کہدرہاتھاور نہ جہاں تک اپ کی شخصیت کا تعلق ہے آپ کوسیب اچھی طرحے جانتے ہیں۔"

اس دوران دونوں چائے بھی پینے رہے۔ویٹران کے باتوں کے دوران چائے رکھ گیاتھا۔ باتوں باتوں میں ان کے در میان ملک کی آئند ہدر آمدی پالیسی پر بحث چل نگل۔حاجی صاهب نے آئندہ

ورآمدی پالیسی پر سختی سے تنقید کی اور تنویر کو بتایا کہ اس پالیسی سے ان کے برنس پر کتنا برااثر بڑے گا۔

االیکن میں نے اس کا انتظار کر لیاہے۔"

حاجی صاحب نے تنویر کوراز داری سے بتایا۔

اا مگروه کسے ؟اا

تنویرنے حیرانی سے پوچھا۔

اس پر حاجی صاحب نے اس گروہ میں شمولیتے متعلق تفصیل سے بتادیا۔ ویسے انہوں نے تنویر کو تلقین کر دی کہ وہ اس کاذکر کسیاور سے نہ کرے۔

"اجی نہیں حاجی صاحب۔۔ آپ اطمینان رکھیں۔ تنویر کادل ایک سمندرہے جس میں کوئی ایک بات ایک و فعہ جب گھس جاتی ہے تو پھر کہھیباہر نہیں نکل سکتی۔ ویسے آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی طریقہ سے بھی اس در آمدی پالیسی کا علان نہ ہونے دیں۔

"آپ کھیرے ہوئے کہاں ہیں؟"

أيانك ماجي صاحب كوخيال آيا-

"میری شہر میں ایک آبائی کو تھی ہے۔ ویسے میں آج رات کی فلائیٹ سے باہر جارہا ہوں اور اب میں نے فیصلہ کر لیاہے کہ عنقریب افریقیسے یہاں مستقل طور پر آباد ہو جاؤں گا۔۔۔ آپ کی باتوں نے مجھے بے حد

حاجی صاحب نے اپنی تعریف سن کر ذرا تفاخرا مملیجے میں کہائے

"آپ سے مل کر برای خوشی ہوئی۔۔ میں سوچ بھیبنیس سکتا تھا کہ آپ سے اسطرح اجانک ملا قات ہوجائے گی ویسے میر اافریقہ میں کاروبارہے۔۔ میں وہاں ہیروں کی کاٹوں کا مالک ہوں۔

تنویرنے اپنے متعلق تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔

"آپ اینے ملک میں کارو بار کیوں نہیں کرتے تاکہ ملک میں خوشحالی پیدا ہو۔" حاجی صاحب کالہجہ حب الوطنی سے بھر پور تھا۔

"جی ہاں۔۔ میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں ملیکن میں ہی کچاتااس لئے ہوں کہ مجھے ملک میں تجارتی اوپ یخ سے واقفیت نہیں ہے۔"

"الیمی کیا بات ہے۔۔ اگر آپ اس ملک میں کار و بار کر ناچاہیں تو میں ہر طریقے سے آپ سے تعاون کروں گا "ا

حاجی نے اسے فراخد لانہ پیش کش کی۔

" یہ توآپ کی نوازش اور اعلی ظرفی ہے۔جوآپ اس طرح بات کرتے ہیں ورنہ عام تاجر حضرات تو یہ چاہتے ہیں ان کے علاوہ ملک کے تمام باقی تاجر دریا بردہو جائیں تاکہ ان کی منایلی قائم ہو سکے اور اس لئے وہ ہر جائز و ناجائز طریقہ استعال کرنے کے لئے تیار ہوجائے ہیں۔"

"آپ کی بات درست ہے۔۔۔لیکن ایسے لوگ توہر ملک میں موجود ہوتے ہیں۔لیکن جیسے پانچو آل انگلیال برابر نہیں ہو تیں اسطرح برول کے ساتھ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور میں اپنے متعلق آپ کویفین دلاتا ہوں کہ آ بجھے اچھوں میں پائیں گے۔۔"!

تنويرنے مود باندازين جواب ديا۔

ااکیایات ہے تنویر۔"

ایکسٹونے پوچھا۔

اُور تنویرنے جاجی مظفر محمود کیساتھ اپنیگفتگو کی تمام تفصیل سنادی۔

"ویری گڈتنویر۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تماین آئکھیں اور کان کھلے رکھتے ہو۔"

اور تنویر کاسینہ بیہ سن کرخوشی اور فخرسے پھول گیا۔

ا تنویر تم ایسا کرو که نئے میک اپ میں حاجبیم ظفر محمود کی تگرانی کر داور دا گر کوئی خاص بات ہو توواج ٹرانسمیٹر محمد معمد میں اور میں اور میں میں ماجبیم ظفر محمود کی تگرانی کر داور دا گر کوئی خاص بات ہو توواج ٹرانسمیٹر

پر مجھے رپورٹدے دینا۔"

اور تنویرنے اوکے سر کہہ کر فون رکھ دیااور فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔

پھراس کی کار بھی رینگتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈسے باہر نکل گئی۔

\*\*\*

جمیل جیولرز کی شاندار د کان پر گا ہموں کیکافی بھیڑ تھی اور د کان کامالک اور دیگر سیلز مین بڑی مستعدی اور

پھرتی سے گاہکوں کو سونے کے حجمل حجمل کرتے ہوئے زیورات ڈیوں سے نکال نکال کر د کھلارہے تھے۔

جمیلجیولرز کی د کان زبورات کے سلسلے میں ملک کے طول وعرض بیل مشہور تھی۔ان کے ہاں دیانتاور جدت

کو پہلے نمبر پر جگہ دی جاتی تھی اور اب ان کے اعتماد کو مجھی تھیں نہیں چہنچیبتھی۔

آج حسب معمول د کان گاہکوں سے بُر تھی۔ کافیتعداد میں مر داور عور تیں زبورات د بکیر ہی تھی چندلوگ د کان کے شو کیسوں میں سیجے زبورا تکود کیھر ہے تھے۔ لوگ آ جار ہے تھے ان میں عور توں کی تعداد زیادہ تھی اطمینان بخشاہے۔"

"آپ ضرورا پنے ملک میں کار و بار کریں۔ بیل مسر طریقے سے آپ کی مدد کروں گااورانشاءاللہ آپ بے حد کامیاب رہیں گے۔"

" بہتر۔۔ اچھا مجھے اجازت دیں میں نے سفر کے لئے کچھ نتاریاں کرنی ہیں۔"

"او کے۔۔ میں بھی جاتا ہوں۔ میں صرف جائے پینے کے لئے یہاں جلاآیا تھا۔"

اور پھر دونوں نے ہاتھ ملا یااور حاجی صاحبیلیٹ میں دس روپے کانوٹ سپینک کر باہر چلے گئے۔ تنویران سے پہلے ہوٹل سے باہر نکلے تو تنویرا یک ستون کی آر میں کھڑا تھا۔ پہلے ہوٹل سے باہر نکلج کا تھا۔ حاجی صاحب جب ہوٹل سے باہر نکلے تو تنویرا یک ستون کی آر میں کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی حاجی صاحب کی کار کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تنویر لیک کر بر آمدے میں لے ہوئے فون ہو تھ میں گھس گیا۔

آج اتفاق نے اسے ایک گہر ہے راز سے روشنا سکا یا تھا۔ وہ ویسے ہی جائے پینے اس ہوٹل میں چلا آبیا تھا اور پھر حاجی صاحب سے گفتگو حچٹر گئی۔

اوراس طرح تنویر پر حکومت کے خلاف اوراس نامعلوم سر گرمیوں کاراز فاش ہو گیا۔اسے خوشی تھی کہ وہ فخرسے ایکسٹو کو بیرراز بتائے گا۔

اس نے پھرتی سے ریسیوراٹھا کرایکسٹو کے مخصوص نمبر گھمائے۔

چند ہی کمحوں بعد سلسلہ مل گیا۔

الهيلوساا

ایکسٹو کی مخصوص آواز تنویر کے کانوں سے مکرائی۔

"میں تنویر بول رہاہوں جناب۔"

نوجوان نے سیاٹ کہے میں کہا۔

لیکن منیجر کو بول محسوس ہوا جیسے بم پھٹیڑا ہو۔ ساتھ کھڑے ہوئے گاہک بھی چونک پڑے۔اوراب سب آپنکھیں بچاڑ بچاڑ کراس ہار کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ اس صدی کا عجوبہ ہو۔

اُس نوجوان کے لیوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ایسامحسوس ہو تاتھا جیسے وہ لو گوں کی حیرت سے محظوظ ہور ہا ہو۔

ال پر کیسے ہوسکتا ہے۔ ال

آخر منیجر کو قدرے ہوش آیاتووہ بولا۔

الآپکے سامنے ہے۔"

و کان میں ہلچل مچ گئی لو گول نے زیورات سے ہاتھ تھینچ لیے د کان کے مالک جمیل بھائی تیزی سے منیجر کے

یاس پہنچ اور پوچھے لگے کہ کیابات ہے۔

"جناب بيه نوجوان ہار لے آئے ہيں اور کہتے ہيں پر سول ان کی بيگم بيہ ہاريہاں سے لے گئی ہيں۔اب بيہ کہتے

ہیں کہ بیے نقلی ہے۔"

منیجرنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

اا نقلی ہے۔"

سیٹھ نے جیزت سے ہار کواٹھاتے ہوئے کہا۔ غور سے دیکھنے پر سیٹھ نے محسوس کر لیا کہ ہاروا قعی نقلی ہے لیکن برای خوبصور تی سے بنایا گیا تھا۔

معاف میجئے۔ کیاآپ ہماری د کان کا جاریشدہ کیش میمود کھا سکتے ہیں۔"

سيبھ نے نوجوان سے کہا۔

غرضیکہ ایک میلے کاساں تھا۔ ہر طرف رقیبنی بی رقیبنی تھی۔ غریب آدمی تواس رقیبنی سے لطف اٹھانے کمیکہ جی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ یہ توامیر وں کی دنیا تھی اور امیر ہی اس میں خوش روسکتے تھے۔ دکان کے باہر ایک کمبی سی کارر کھی اور ایک نجوان مر دجس نے کیڑے اور بہترین تراش کا سوٹ ڈیب تن کر رکھا تھا۔ ہاتھ میں ایکڈ بہ لیے تیزی سے سیڑ ھیاں چڑھتا ہواد کان میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا مٹیجر کے باس

پہنچااور ڈبہاس کے سامنے رکھ دیا۔

"فرمايئے۔میں آپ کی کیاخدمت کر سکتا ہوں۔"

منیجرنے خوش اخلاقی سے پوچھا۔

البه ڈبہ کھول کردیکھتے۔"

نوجوان كالهجه تلخ تھا۔

منیجرنے بھی لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا۔ لیکن اس نے بجائے جواب دینے کے ڈبہ کھول لیا۔ اس میں ایک

ا نهٔ انی خوبصورت بار برا جمع محکمک کرر با تھا۔ بار انتہائی خوبصورت اور فیمتی تھا۔

منیجرنے ہار کوغورسے دیکھالیکن اس سیسمجھ میں کچھ نہ آیا کہ بیہ نوجوان کیاچا ہتاہے۔اس نے دوبارہ

يو چھا۔

ا بير ہار۔"

"به ہار پر سوں بیگم آپ کی د کان سے لے سیستھیں۔نوجوان نے پر اسر ار آنداز میں کہا۔

"اجھا کھر۔"

اب منیجر بھی اکنا گیا تھا۔ کیونکہ اس نے دوسرے گاہکوں کو بھی نیٹانا تھا۔

" بیرہار نقلی ہے۔"

نوجوان نے جی کر کہا۔

پھرلو گوں کی جیرانی کی حدثہ رہی۔جب اسپیل اپنے چاروں طرف چاراور نوجوان ہاتھوں میں پستول لئے کھڑے نظر آئے عور تیں سہم گئیں۔

مردا پی جگہ بے حس وحرکت کھرٹے تھے۔

النمبر دو۔تم د کان کادر وازه بند کر دو۔"

اس نوجوان نے جوان سب کا سر غنہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک پستول برادر نوجوان کیطرف مخاطب ہو کر کہا۔
اس نے آگے بڑھ کر پھر تی سے در وازہ بند کر دیا۔ نوجوان کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر شو کیسوں اور
کاؤنٹر وں پر رکھے ہوئے زیورات کے ڈبے نکال نکال کر کاؤنٹر کی سطح پر رکھنے شروع کر دیئے۔
ایک نے بڑھ کر تجوری کادروازہ کھولاا ور اس میں پڑے روپے اور خالص سونے کی ڈلیاں نکالنی شروع۔
کروین۔

سیٹھ جمیل ٹکر ٹکر د بکے رہے تھے لیکن جانکے خوف سے چپ تھے جب سب مال سمیٹا جاچکا توایک نے آگے بڑھ کر در وازہ کھول دیااور سامان کی گٹھڑی اٹھا کر کار میں رکھی اور باقی لوگ بھی آ ہستہ آ ہستہ در وازے سیطرف کھیکنے لگے۔اور پھرتی سے د کان سے اتر آئے۔

ان کے سر غنہ نے ایک کار ڈجیب سے نکال کر سامنے بھینکالیکن ابھی وہ مڑ ہی رہاتھا کہ سڑک پر پولیس کی ویکن آکر ہی۔ اور پھر گولیاں جلنے کی آوازیں آنے لگیں۔

اس نوجوان نے لیک کر گار کاور واڑہ کھولااور اندر گھس گیا۔ پھر اندھاد ھند گولیاں چلنے لگیں۔ د کا نیں دھڑاد ھڑ بند ہونے لیک کر گار کاور واڑہ کھولااور اندر گھس گیا۔ پھر اندھاد ھند گولیاں چلنے د کان بند ہوتے و کیھ دھڑاد ھڑ بند ہونے لیک د کان بند ہوتے و کیھ کر بیا احساس کیا کہ شاید کوئی گڑ بڑنہ ہو۔ اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ نتیجہ میں اب ووٹوں طرف سے

"جی ہاں دیکھیے۔"

نوجوان نے جیب سے کیش میمو نکال کر سیبٹھے سامنے کر دیا۔ سیٹھ نے غور سے کیش میمود یکھا۔ کیش میمو و اقعی انگی د کان واقعی ان کی د کان کا تھا اور ایک د ن پہلے جاری کیا گیا تھا سیٹھ چکرا گیا کہ بید معاملہ کیا ہے۔ ہار واقعی انگی د کان سے فروخت کیا گیا تھا۔ لیکن بید ہار نقلی کیسے بن گیا۔

" ہمار ااصلی والا ہار کہاں ہے۔"

سبیٹھنے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔

الکیامطلب۔ یہی ہارہے اور یہ نقلی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ڈھنڈور اتو ہمیشہ دیانت کا پیٹے ہیں اور مال نقلی فروخت کرتے ہیں۔ آپ کسی طرح یہ ہارواپس کرکے اس کی رقم لوٹاد یجئے ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دول گااور پھر آپ کی بید دیانت اور شہرت خاک میں مل جائے گی۔ "انوجوان نے انتہائی تلخی سے کہا۔

"آپ مجھے بلیک میل کرناچاہتے ہیں۔اصلیمارے بدلے میں نقلی ہارواپس کررہے ہیں۔" سیٹھنے بھی تلخی سے کہا۔

اور پھر منبجرے مخاطب ہو کر کہا۔

" ذرابولیس کو فون کرو۔انجی معاملہ صافہوجا تاہے۔"

یہ س کر نوجوان کے چہرے کارنگ ذرابد لهلیکن جیسے ہی منیجر نے آگے بڑھ کر فون کوہاتھ لگایا۔ نوجوان دو قدم پیچھے ہٹھا۔اباس کے ہاتھ میں ریوالور چیک رہاتھا۔اور چہرے پر کر خنگی اور درشتی چیک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کرسب چو نکیبڑے۔

"خبر دار کسی نے حرکت کی تو۔"

ہونے لگی۔ا

چار سپاہی تو پہلی ہاڑ میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ بقید نے کاوں کی آر لیناچاہی مگر مجر م دونوں طرف چھے ہوئے تھے اس لئے سب انسپکٹر اور دوسپاہی و وسیر باڑ میں ختم ہو گئے۔ سپاہیوں کے مرتے ہی مجر م در ختوں کی آر سے فکلے اور پھر ان کے کار میں بیٹھتے ہی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی اور پولیس کی کار اور مروہ سپاہی وہیں پڑے دہ گئے۔

الله جولیا بغل میں ایک بھاری پرس د بائے کینٹمیں گھوم رہی تھی۔اسے اس علاقہ میں گھومتے ہوئے دو گھنٹے ہوئے دو گھنٹے ہوئے سے الیک بھاری پرس د بائے مشکوک نہیں لگتی تھی۔اب وہ گھومتے گھومتے بور ہو چکی تھی اس کاول چاہا کہوہ کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھائے اور ایک آ دھ گھنٹہ ریسٹ کرے۔

لیکن وہ ابھی تک کسی فیصلے تک نہیں پہنچیکی تھی۔اس لئے مسلسل گھوم رہی تھی۔اجانک اس نے کپڑے کی ایک بہت بڑی دوکان کے سامنے ایک لمبی سی کاررکتے دیکھی۔

ڈرائیور کیساتھ سراحمد علی کارسے اتر کر د کان میں داخل ہوئے۔ سراحمد علی وزارتِ داخلہ میں سیکرٹری ہے۔ اسے دیکھتے ہی جو لیا کے ذہن پر وہ منظر گھوم گیا۔ جب ایکسٹونے عمران کو سراحمد علی کی تگرانی کے لئے کہا تھا۔ لیکن بعد میں اسے پچھ معلوم نہ ہوا۔

جو لیا بھی لیک کر دو کان میں داخل ہو گئیاور کیڑوں کے مختلف ڈیزائن دیکھنے لگے د کان میں کافی رش تھا۔ جو لیائے ڈیکھا کہ منبجر ہر احمد علی سے بڑے پر اسرارانداز میں گفتگو کر رہاہے۔اور پھروہان کولیکراندر بنے ہوئے کیبن میں جلاگیا۔

جولیانے لا کھ تدبیریں سوچیں کہ کسی طرحان کی گفتگوس لے لیکن بیہ سب کچھ ناممکن تھا۔ چنانچہ وہ مجبوراً

گولیوں کا تباد لہ ہور ہاتھا۔ پھر مجر موں کی کار گولیاں برساتیہ ٹو ئی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی اور پولیس ویکن بھی ان کا پیچھا کرنے لگی۔

اس کاسائرن گو شجدار آواز میں نے رہاتھااب زور و شور سے تعاقب ہورہاتھا۔

اچانک مجر موں کی کارایک سڑک پر مڑگئی۔ پولیس ویگن بھی اسی طرف مڑگئی یہ سڑک ساحل سمندر کی طرف مجر موں کی کار کے ٹائروں میں گولیاں نہیں لگ رہی تھیں کیونکہ طرف جاتی تھی اس لئے بالکل ویرانتھی۔ مجر موں کی کار کے ٹائروں میں گولیاں نہیں لگ رہی تھیں کیونکہ ان پر بلٹ پر وف شیڈ نکل آئے تھے۔ شاید مجر مول نے اس کار میں کوئی خاص میگنز م لگار کھا تھا۔ اب گولیاں برسانا ہند ہوگئی تھیں۔ صرف کاریں ایکد وسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔

مجر موں کی کار پولیس ویکن سے کافی آگے تھے۔اچانک کار کی رفتارانتہائی تیز ہو گئی۔

پھرایک موڑپراسی تیزر فآری سے مڑگئ۔ پولیس کی وین بھی چند کمحوں میں اس موڑپر بہنچ گئ۔ موڑ مڑتے ہی سڑک در ختوں کے ذخیرے سے گزرتی تھی۔ پولیس کی کار جیسے ہی موڑ مڑی۔ سامنے ہی مجر موں کی کار کھٹری تھی۔ پولیس کی کار جیسے ہی موڑ مڑی۔ سامنے ہی مجر موں کی کار کھٹری تھی۔ پولیسکی کاراس کے ساتھ جا کررگ گئ اور سپاہی بندوقیں سنجالتے ہوئے نیچے اثر آئے۔ وہ سبپولیس کی آرلیکر نیچے اثر آئے۔ وہ سبپولیس کی آرلیکر نیچے اثر سے۔

لیکن ان سب کی احتیاط برکار تھی۔ کیو تکممجر موں کی کار خالی تھی۔ مجر م شاید ذخیر ہ میں گھس گئے ہتھے۔ جہاں سے انہیں گرفتار کرنا قطعی ناممکن تھااور نہ جانے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہے۔ سپائیوں کیساتھ ایکسب انسپٹر بھی تھا۔

انہوں نے وائر لیس پر پولیس ہیڈ کوارٹر کو پیغام توراستے میں ہی دیے دیا تھا۔ اس کئے انہیں امید تھی کہ پولیس کی کار عنقریب وہاں جہنچنے والی تھی۔ سب انسپکٹر کو دیکھ کر قدرے اطمینان ہو گیا تھا کہ جمیل جیولرز سے لوٹاہوامال ابھی کار میں موجو د تھا۔ لیکن اچا تک ان پر سڑک کے دونوں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ

سلسلے میں کافی مِشاق معلوم ہو تا تھا کیو نکہ اس نے در میانی گاڑی سے ٹیکسی آگے بڑھانے کی کوشش نہ کی۔ تاکہ آگے جانے والی گاڑی میں بیٹے ہوگ سے صاحب کو تعاقب کا شک نہ ہو۔

تھوڑی دیر میں امپالا و سینے اور قدرے صاف سڑک پر مڑ گئی اب اس کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ ٹیکسی کافی فاصلہ سے اس گاڑی کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔

جولیاچو گنی بیٹی متواتر آگے جانے والی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔جب وہ شہر میں داخل ہوئے تواسے ایک اسٹال پرصفدر نظر آیا۔جولیانے ڈرائیور کوصفدر کے پاس ٹیکسی روکنے کو کہا۔

پھر جیسے ہی صفدر کی نظر ٹیکسی میں بیٹھی جولیا پر بڑی۔وہ لیک کراس کے بیاس آیا۔جولیانے آہستہ سے دروازہ کھول دیااور صفدر کواندر بیٹھنے کے لئے کہا۔

شیکسی ڈرائیورنے جولیا کااشارہ پاکر ٹیکسی چلادی۔

سفیدامپالاً بہت آگے ایک موڑ مڑر ہی تھی۔ جلد ہی وہ نظر وں سے او حجل ہو گئے۔ لیکن ٹیکسی ڈرائیورنے رفتار انتہائی تیزر کھی اور پھر موڑ مڑتے ہی اسپیند ور جاتی ہوئی امپالا نظر آگئی۔ جو لیانے اس دوران صفدر کو انگلش میں تمام تفصیل بتادی۔

صفدرنے کہا۔

الجولیا ہوسکتا ہے عمران کو بیہ سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہو۔ محنت کہیں رائیگاں نہ جائے۔ ا

"اکوئی بات نہیں۔میرے خیال میں توواقعات کھاس طرح پیش آئے ہیں۔"

الشايد عمران آن ميں مجھش كراس طرف توجه نه دے سكاہو۔"

"ہوسکتاہے۔ چلو مجھ بھی ہو ظاہر ہوجائے گا۔"

پھر وہ چپ ہو کرامپالا کیطرف دیکھنے لگے۔

وہین کھٹری ڈیزائند بیھتی رہی۔

تھوڑی دیر بعد سراحمہ علی منیجر کیسا تھکیبین سے باہر نکلاسراحمہ علی نے منیجر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔

"اجھابساس کاخیال رکھے۔"

االوكے \_ اا

منیجرنے کہااور سراحمہ علی تیز تیز قدماٹھاتے ہوئے دکان سے باہر نکل آئے۔ڈرائیور نے ادب سے دروازہ کھولااور گاڑی آہستہ چل پڑی۔جولیا بھی ڈیزائن چھوڑ کرچہرے پر مایوسی کااظہار لیے باہر نکل آئیجیسے اسے اپنے مطلب کاکوئی ڈیزائن نظر نہیں آیا ہو۔

سراحمد علی کی گاڑی انجمی تھوڑی دور گئی تھی کیونکہ ٹریفک کارش تھااس لئے گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جولیانے ان کا تعاقب کاارادہ کیا۔اور لیک کریاس کھڑی ایک شیسی میں بیٹھ گئی۔

اس نے ڈرائیور کوہدایت کی کہ سفیدامیالا کا تعاقب کرے۔

االیکن بیگم صاحبه۔"

ڈرائیورنے قدرے مشکوک انداز میں کہا۔

"وہ میر ہے شوہر ہیں اور آجکل ان کے اور میر ہے در میان ایک غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں ان کی مصروفیات دیکھ کراس غلط فہمی کااز الہ کرناچا ہتی ہوں۔"

جولیانے تفصیل سے اسے بتاکر مطمئن کر دیا۔

اور ڈرائیور جولیاکار کھر کھاؤد مکھ کرخاموش ہو گیا۔اس نے شانے آچکاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی جیسے کہہ رہا ہو۔ بڑے لو گوں کی باتیں بھی بڑے ہی جانیں۔

جولیا کی ٹیکسی سفیدامیالا کے پیچھے چل رہی تھی۔ان کے در میان ایک اور گاڑی تھی ڈرائیور شاید تعاقب کے

اجانک ڈرائیورنے ان کیطرف مسکراکر بو چھااور وہ دونوں چونک پڑے۔ کیونکہ ڈرائیوران سے مخاطب تھا۔امیالا بہاڑی کے دامن میں رک گئی تھے

کیونکہ ڈرائیوران سے مخاطب تھا۔امپالا پہاڑی کے دامن میں رک گئی تھی اور ڈرائیور مزید ہدایات لینا چاہتا تھا۔

"تم يہيں ایک درخت کے نیچے رک کر ہمار اانتظار کرو۔"

جولیانے ٹیکسی ڈرائیورسے کہا۔"ہم انجی آتے ہیں۔"

ڈرائیورنے ٹیکسی ایک سائیڈ میں روک دی اور وہ دونوں پھرتی سے نیچے اتر آئے۔

اب دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنتے کھیلتے پہاڑی سیطرف بڑھ رہے تھے جیسے ایک خوش باش جوڑا ہنی مون منانے نکل کھڑا ہوا ہو۔ شاید وہ اس طرز کی ایکٹنگ اس لئے کررہے تھے کہ سراحمد علی کو ان پر شک نہ گزرے۔

"ا گر تنویر جمیں اس حالت میں دیکھ لے تو کیا کر گزرے۔"

صفدرنے منتے ہوئے جولیا کیطرف دیکھا۔

"ہونہہ! وہ تو بڑااحمق ہے۔"

جولیانے نفرت سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔

"ویسے وہ اپنے دل سے مجبور ہے۔"

صفدرنے جولیا کومزید چھیڑتے ہوئے کہا۔

صفدر بھی آج چھٹر چھاڑ کے موڈ میں تھا۔

"العنت تجیجواس بر۔ نجانے ایکسٹونے ایسے نکمے آدمی کیوں محکمے میں رکھے ہوئے ہیں۔" جولیاا کتائی معلوم ہونے گئی۔ تھوڑی دیر بعدامیالا دارالحکومت سے دورایک ویران پہاڑی کیطرف مڑ گئی۔ یہ پہاڑی بے برگ و گیاہ تھی۔ یہ صدیوں سے اس طرح چلی آرہی تھی۔اور پیتہ نہیں دارالحکومت سے اتنے نذدیک ہونے کے ہاوجو داس پر توجہ کیوں نہیں دی تھی۔ نہیں توبیہ ایک بہترین کینک بوائٹ بن سکتا تھا۔

"جولیا! تم نے آج کا خبار ویکھا۔"

صفدر نے اچانک کہا۔

"انہیں۔ کیا کوئی خاص بات ہے۔"

جولیانے چونکتے ہوئے کہا۔

"اب شوگی پامااو جھے ہتھیاروں پراتر آیاہے۔کل اس کے گروہ نے حلقہ بازار کے مشہور جوہری جمیل جیولرز کی دکان پر دن دہاڑے ڈاکہ مار اسار اسونااور زیورات نکال کرلے گئے اور وہیں اپناکارڈ بھی جھوڑ گئے جس پر شوگی پامالکھا ہواہے۔"

" يوليس كواطلاع نهيس ملى تقى \_"

جولیانے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" پولیس نے توان کا تعاقب کیالیکن ساحل سمندر کے نزدیک ذخیرے میں انہوں نے پولیس کے سات سیاہیوں اور ایک سب انسیٹر کو ختم کر دیااور خود فرار ہو گئے۔"

صفدرنے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" عجیب بات ہے۔ اتنا بڑا مجر م اور اس طرح معمولی ڈاکے مارتا پھرے معلوم ہنیں۔۔۔ ویسے مجھے اس میں گوئی بڑار از معلوم ہوتا ہے۔ "

"صاحب اب

الكيول\_"

صفدر نے بوجھا۔

"کیونکہ اس کے علاوہ اور الیسی جگہ یہاں نہین ہے جہاں سراحمہ علی جاسکتے ہیں۔"

أاليكن اس كامندر مين كياكام موسكتاب\_"

یہ تو مندر میں جا کر ہی معلوم ہو گا کہ اصل حقیقت کیاہے۔"

پھر وہ آہتہ آہتہ مندر کی طرف بڑھنے لگے مندر بالکل ویران تھا۔وہ پہلے تو مندر کے پاس سے ہوتے

ہوئے گزر گئے۔ کافی دور جاکر وہ واپس مڑے۔

الميرے خيال ميں مندر كواندرسے چيك كرناچاہيے۔"

صفدر نے رائے دی۔

ليكن بمارامندرمين بول اجانك چلے جانا بهارے لئے خطرناك بھی ثابت ہوسكتا ہے۔"جوليانے رائے ديتے

ئے کہا۔

"تو پھرتم یہیں تھہر ومیں اندر جاتاہوں اگر کوئی خطرے والی بات ہو توایکسٹو کو واچ ٹرانسمیٹر پراطلاع دیے

ديناب

" پیے ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کے بیک وقت بچنس جانے کی بجائے ایک آدمی کو ہی اندر جانا چاہیے۔

اور صفد رہ تیزی سے بڑھتا ہوا مندر کیطرف بڑھ گیا۔اور جولیا ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔صفدرنے

جیب میں ہاتھ ڈالا۔ آہستہ سے مندر میں داخل ہوا۔ مندر میں داخل ہوتے ہی ایک چھوٹاسا کمرہ نظر آیاجو

بالكل ويران تھا۔ چاروں طرف مكڑيوں كے جالے تھے۔ كمر دانتهائی خستہ حالت ميں تھا۔ ليكن صفدر فرش پر

قد موں کے صاف نشانات و مکھ کرچو نک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ سراحمہ علی یہاں آئے ہیں۔

اا نہیں جولیا۔ ویسے وہ آ دمی کام کا ہے۔ بس عشق نے غالب نکما کردِ پا۔ "صفدر نے گلڑالگا یااور جولیا کھلکھلا کر منہ ہوی

> "ویسے عمران اسکی مٹی بہت پلید کر تاہے ؛ہلم وپ اہساڈ جہٹ فی کپ ججربجہ باز نہیں آتا۔" جولیانے صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"بس انہی ہاتوں سے تنویر کا جی جاتا ہے کہ تم عمران کی تعربین کرتی رہتی ہو۔" صفدر نے شرارت بھری آنکھوں سے جو لیا کو دیکھتے ہوئے کہااور جو لیامسکرا کررہ گئی۔

اب وہ دونوں امپالا کے نذریک پہنچ چکے تھے۔انہوں نے اچٹتی ہوئی نگاہ امپالا پر ڈالی وہاں صرف ڈرائیور تھا اور وہ سگریٹ بھونک رہاتھا۔سراحمد علی غائب تھے۔

ڈرائیورنے ایک گہری نظران دونوں پر ڈالی پھر پچھ سوچ کر مسکراپڑا۔اور زور زور نے راجکپور سٹائل میں سگریٹ کے کش لینے لگا۔

صفدرات دیچه کر مسکرایااور پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔اب بہاڑی کی چڑھائی آگئی تھی۔

"مراحمه کہاں چاسکتا ہے۔"

جولیانے بوچھا۔

اا معلوم نہیں۔ ویسے بہاں سراحمہ علی جیسے آ دمی کا آنار از سے خالی نہیں۔ "صفدر نے جواب دیا۔

وہ آہستہ آہستہ بہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔تھوڑی دیر بعدوہ بہاڑی کی چوٹی پر بہنچ گئے۔وہاں انہوں نے دیکھاتو

بہاڑی کی پرلی ڈھلوان برایک جھوٹاسا پرانامند در تھا۔جوویران معلوم ہورہاتھا۔

"میرے خیال میں سراحمہ علی اسی مندر میں گئے ہوں گے۔"

جولیانے رائے دی۔

60

50

اب وہ محطاط ہو گیا۔ جیب ہیں میڑے پستول پراس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔اس چھوٹے کمرے کے آگے ایک اور برڑاسا کمرہ نظر آیا۔صفدراحتیاط سے اس میں داخل ہو گیا۔اس کمرے کی حالت بھی پہلے کمرے کی سی تھی۔ تھی۔

اس کمرے کے در میان میں ایک بری سی پر انی مور تی پڑی تھی جس کی ایک آنکھ تھی کیکن وہ خالی تھی ایساً محسوس ہو تا تھا جیسے اس آئکھ میں فیمتی پتھر تھا جو بعد میں کسی نے نکال لیا۔

قد موں کے نشان اس مورتی تک آگر ختم ہو گئے ہے۔ اس لئے صفدر سمجھ گیا کہ مورتی سے کوئی راستہ کسی خفیہ تہد خانے تک جاتا ہے۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہاتھا کہ ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ ہوئی۔

صفدر پھر تی سے مورتی کے پیچھے جھپ گیا۔ مورتی سامنے سے دو نکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔اس میں سے سراحمہ علی باہر نکل آئے اور مورتی دو بارہ اپنی اصلی حالت میں آگئی۔ سراحمہ علی نے جیب سے رومال نکال کر کوشے اڑا۔ اور پھر رومال جیب میں رکھ کروہ چلنے لگا توان کی نظراچانک فرش پر پڑی اور وہ چونک پڑے۔ کیونکہ ان کے قدموں کیساتھ ساتھ دو سرے قدموں کے نشانات بھی صاف نظر آرہے ہے۔ سراحمہ علی سمجھ گئے کہ کوئی شخص اندر داخل ہواہے اور ابھی تک کمرے میں ہی موجود ہے کیونکہ اگروہ باہر گیا ہوتا تو واپی کے نشانات بھی نظر آتے۔ سراحمہ علی نے پھرتی سے ریوالور نکالااور اوھر ادھر دیکھا۔ سیاہوتا تو واپی کے نشانات بھی نظر آتے۔ سراحمہ علی نے پھرتی سے ریوالور نکالااور اوھر ادھر دیکھا۔ صفدر بھی چونک گیا۔ صفدر نے سوچا کہ اب بھی وقت ہے کہ میں بے خبری میں سراحمہ علی کی پشت ہوں۔ ورندا گران کا داؤچل گیا توساری بھاگ دوڑ فضول ثابت ہوگی۔ چنانچہ جیسے ہی سراحمہ علی کی پشت صفدر کی طرف ہوئی۔صفدر جھیٹ کر مورتی کے عقب سے ٹکا۔

ميسرر. مراجع ما العرب الأرام

صفدر کی گرجدار آواز سنائی دی۔

اور صفدر کے ربوالور کی نال کی چیمن پشت پر محسوس کی توانہوں نے آہت سے ربوالور نیچ گرادیا۔ لیکن پھر جھٹے سے ربوالور طفدر کے ہاتھ سے بھی نکل گیا کیونکہ سراحمہ علی صفدر کی تو قع سے بھی زیادہ پھر تیلا ثابت ہوا۔ انہوں نے اچھل کر بیکرم لات ماری جو صفدر کے ربوالور پر پڑی اور روالور صفدر کے ہاتھ سے نکل کر دور جاپڑا۔

اس سے پہلے کہ صفدراس ناگہائی جملے سے سنجلتا، سراحمد علی کاایک زور دار مکاصفدر کی کنیٹی پر پڑا۔اور صفدر کے سنجلتا مسراحمد علی کاایک زور دار مخاصفدر کی کنیٹی پر پڑا۔اور صفدر کئے ہوئے شہتیر کیطرح فرش پر آگرا۔ پہلی ضرب ہی اتنی زور دار تھی کہ صفدر جبیبا قوی اور توانا شخص اند جیرے میں ڈوب گیا۔ یقیناً سراحمد علی گینڈے جبیبی قوت کے مالک تھے۔

صفدر کے پنچ گرتے ہی انہوں نے جھک کر اپنار پوالور اٹھا یا اور انہوں نے صفدر کو ہلا جلا کر دیکھا۔ جب اس کیطرف سے اطمینان ہو گیا توانہوں نے صفدر کا کمرے میں پڑا ہوار پوالور اٹھا یا۔ ایک لمحہ کے لئے اسے الٹاکر دیکھا پھر اس کو جیب میں ڈال لیا۔ پھر انہوں نے مورتی کی آئکھ میں انگلی گھمائی انگلی گھماتے ہی مورتی سامنے سے دو حصوں میں تقسیم ہوگئی۔

سر احمد علی نے صفدر کواٹھا یااور کندھوں پر ڈال لیااور مورتی میں گھس گئے۔ان کے جاتے ہی مورتی دو بارہ اپنی اصلی حالت میں آگئی مورتی کے اندرزیئے بنے ہوئے تنھے۔

وہ تیزی سے زینے اترتے جلے گئے۔ زینے ایک جھوٹے سے ہال میں جا کر ختم ہو گئے اس ہال کی سجاوٹ اور خوبصورتی دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیرایک ویران سے مندر میں واقع ہے۔

ان کے اندرداخل ہوتے ہی ایک جسیم اور قد آور شخص ایک جھوٹے سے در وازے سے اندر داخل ہوا۔اس نے جیرت سے سراحمہ علی کیطرف دیکھا۔

"کیابات ہے۔ بیہ کون شخص ہے؟"

االيكن بديهال كيم آيهنجال"

ووسرے آدمی نے چیزان ہوتے ہوئے کہا۔

"بيه توميل تجي حيران هول-"

سراحمد علی نے کہا۔

"اس کامطلب ہے کہ بیراڈہ بھی اب محفوظ نہیں رہا۔

دوسرے آدمی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

" ہوسکتا ہے بیراتفا قاً بیہاں آگیا ہو۔"

سراحمد علی نے رائے دی۔

" نہیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ دراصل تمہارا پیجھا کر تاہوا یہاں تک آیاہو گا۔"اس آدمی نے سراحمہ علی کو گھور کر

دیکھتے ہوئے کہااس کی آئکھیں حمکنے لگیں۔

اا کھیر و۔ ا

سراحمد علی کے فقرہ مکمل کرنے سے پہلے اس نے کہا۔اور سراحمد علی خاموش ہو گئے وہ اس آ دمی سے بے حد مرعوب نصے۔اس آ دمی نے پھرتی سے ریوالور کا دستہ صفد ر کے سرپر دے مارا۔جو جیرانی سے اس ہال کو دیکھر اناتھا

صفدر ضرب لكني بي پير بي بهوش بهو گيا۔

"اس کے دوسرے ساتھی بھی پہیں پاس ہوں گے۔"اس آدمی نے کہا۔

اور سراحمد علی چونک پڑے۔

اس نے حیران ہو کر پوچھا۔

"سر! یہ آدمی مورتی کے پاس چھیاہوا تھا۔"

سراحمه على كالهجه برامود بانه تقاب

سراحمہ علی نے صفدر کو کندھے سے اتار کر فرش پر ڈال دیا۔

صفدرا بھی تک بے ہوش تھا۔ شاید چوٹ انتہائی شدید تھی۔ دومرے آدمی نے صفدر کو غورسے دیکھا۔

"شايدىيەمىكاپ مىس ہے-"

الميك اب ال

سراحمہ علی حیران ہو کر بولے۔

" ذراالماري ہے ايمونيا كى بوتل نكال لاؤ۔"

سراحد علی ہال کے کونے بین سر تھی ہوئی ایک بڑی سی الماری کیطرف بڑھ گئے۔ انہوں نے وہاں سے بوتل

نکالی اور واپس ہوئے۔

"اس کاچېرهاس سے صاف کرو۔"

سرامدنے ایمونیا سے صفدر کامیک اپ صاف کریدا۔ اب صفدر کااصل چېره سامنے تھا۔ ایمونیا منہ پر پڑتے ہی صفدر ہوش میں آگیا تھا۔

اسے ہوش میں آتاد بکھ کر کیم شیم آدمی نے جیب سے پستول نگال لیا۔صفدراٹھ کر بیٹھ گیا۔وہ اب بھی سر کو

جھٹک رہاتھا۔ جیسے آئکھوں کے سامنے جھائی ہوئی دھند کوصاف کررہاہو۔

" یہ تووہی آ دمی ہے جو ہماری قیدسے نکل گیا تھا۔"

سراحمہ علی نے صفدر کواصل روپ میں پہچان لیا۔

64

63

عمران کی آواز میں سفا کی کاعضر غالب تھا۔

اور سراحمہ علی تھیٹھک کررک گیا۔

"جولیا۔ تم ان دونوں کی جیبوں سے ربوالور نکال لو۔"

عمران نے جولیا کو حکم دیا۔

جولیا پہلے اس تھیم شخص کیطرف بڑھی۔جولیا اس کیطرف سیدھی جارہی تھی۔جب وہ قریب پہنچنے لگی تو عمران نے چیج کر کہا۔

"جولیااس کی پشت پر جاؤ۔"

جولیاا پنی غلطی محسوس کر کے تھنگھی مگر بے سود۔ کیونکہ اس آدمی کوایک سنہری موقع مل چکا تھا۔اس کاایک

بھاری بھر کم ہاتھ جو لیا کی گرون کے گرولیٹ چکا تھا۔

اً اسے چھوڑد وور نہ میں تمہارے ساتھی کو گولی مار دوں گا۔ اا

عمران نے انتہائی خو نخواری سے کیم شحیم آ دمی کو کہا۔

" بڑی خوشی سے مار دو۔ لیکن یادر کھو تمہاری اس محبوبہ کی گردن ٹوٹ چکی ہو گی۔"

یہ کہہ کراس آ دمی نے جولیا کی گردن پر بازو کا دباؤ ہڑھادیا۔جولیا ہری طرح بچنس چکی تھی۔ گردن پر دباؤ کی

وجہ سے اس کا چبرہ گہر اسرخ ہو گیا تھا۔ اور آئکھوں میں بے چینی کے آثار تھے۔

اب عمران عجیب تشکش مین تھا۔جولیا کی معمولی سی غلطی نے سپویشن ہی بدل دی تھی۔

الربوالورينج تيجينك دوورنه \_\_\_ ال

یہ کہہ کراس شخص نے جولیا کی گردن پر باز و کا دیاؤ بڑھادیا۔اور جولیا کا دیاؤ کی وجہ سے منہ کھل گیا۔اور چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نظر آنے لگے۔ "ہوسکتاہے۔"

انہوں نے کہا۔

اا ہمیں فوراً اس اڈے کو تباہ کرکے نگل جانا جا ہیے۔"

يه كهه كروه فورأسونج بورة كيطرف بره ها۔ شايد وہاں ڈائنامائيٹ مسٹم انہوں نے پہلے ہی لگاديا تھا۔

میں ٹائم سیٹ کر تاہوں۔ تم الماری سے ضروری کاغذات نکال لاؤ۔"

اس آدمی نے سراحمہ علی سے کہا۔

التهم و- بهلے مجھ سے ٹائم سیٹ کرلو۔ اا

زیخے کیطرف سے آوازا بھری۔

اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ تھٹھک کررک گئے۔

عمران زینے سے اتر کرینچے آگیا۔ اس کے دونوں ہاتھون میں ریوالور چبک رہے تھے۔ دراصل جولیا کو صفدر کا انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہوگئ تواس نے خطرے کا حساس کر کے واچ ٹرانسمیٹر پرایکسٹو کو سپچونشن سے

آگاه کردیا۔

عمران کال سنت ہی وہاں پہنچ گیا کیو نکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں صفدر کسی خطر میں نہ کچینس گیا ہو۔ پھر عمران اپنی ذہانت سے مورتی کے ذریعے اندر آبہنچا۔ وہ اس وقت اندر پہنچا جب صفدر دو بارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اگر عمران بروقت وہاں نہ پہنچ جاتا توصفدر بھی اس مندر کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہوتا۔

سراحمد علی نے عمران کو دیکھتے ہی ہاتھ جیب میں لے جاناچاہا۔اد ھر عمران کے ریوالور کی گولیاس کے کان کے پاس سے نکل گئی۔

" ہاتھ جیب سے دورر کھوور نہ دوسیر گولی دماغ میں روشندان بنادے گی۔"

جاناچاہتے ہیں۔ کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ مندر کوڈا ئنامائٹ سے اڑادیں اور انہیں مندر میں چھوڑ دیں۔ کیونکہ وہ خودان کے ہیڈ کوارٹر جانا چاہتا تھا۔ آج قدرت نے اسے اس کامو قع دے دیاور نہ اب تک وہ اند ھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا پھر رہاتھا۔

جتنی دیر میں سراحمہ علی ان لوگوں کے ہاتھ باندھتار ہا۔ دوسرا شخص اپنے سامنے ایک جیموٹی سی مشین رکھے جو یقیناً ٹرانسمیٹر تھا۔ کسی کو کال کرتار ہا۔

الهيلو-اليس توسيكنگ-هيلواليس توسيبيكنگ-اا

چند کمحوں بعدد وسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آ واز آئی۔

"اليس\_اليس ون آن وي لائن\_"

"ابسر ميں ايس تو يول رہا ہوں۔"

الہم نے دشمن کے تین آدمی اڈہ نمبر چار پر گر فار کیے ہیں۔"

الووريا ا

الأه تمبر4 پروه کیسے؟"

"اشر ـ شايداليس فائيو كالبيجها كرتے ہوئے آئے ہيں او ور ـ "

ایس ٹونے سراحمہ علی کو گھورتے ہوئے کہا۔

سراحمه على كاچېرهاية الفاظ سن كرتاريك مو گيا-

الايس فائيويبال موجودتے۔ اوور۔"

االيس سريهاووريا

"اسے سیٹ پر حاضر کرو۔"

اب عمران کے سامنے ریوالور بھینگ دینے کے سواکوئی چارہ نہ تھا کیونکہ یہ شخص جولیا کی گردن صرف ایک جھٹکے میں توڑ سکتا تھا۔اور یہ اس سے بعید بھی نہین تھا کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنادے۔
اس کئے عمران نے ہر چہ باوا باد کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے ریوالور پنچے بھینگ دیا۔
عوال کی دوال نے گرات ہی میں اور علی ذفی گرد سے میں دوال فرال کے عوال کرکے اور کا اس کا اس کا ا

عمران کے ربوالور نیجے گراتے ہی سراحمہ علی نے فوراً جیب سے ربوالور نکال لکر عمران کو کور کیا۔ عمران نے بغیراس کے کہا ہے ہاتھاونجے کر لئے۔

البرك سمجهدار ہو۔ ال

سراحمد علی نے کہا۔

دوسرے شخص نے عمران کو ہاتھ اٹھائے دیکھ کرجولیا کو بھی ایک جھٹکے سے پرے بھینک دیا۔اور خود جیب سے ریوالور نکال لیا۔جولیااس شخص سے علیحدہ ہو کر بڑی تیزی سے اپنی گردن مسل رہی تھی۔

"اپنے ہاتھ اٹھاؤلڑ کی۔"

اور جولیانے ہاتھ اونچے کر دیئے۔

"تم ان کے ہاتھ باند ھو۔"

اس نے سراحمہ علی کو تھم ویا

اور سراحمد علی عمران کیطرف بڑھے۔وہ چکر کاٹ کراس کی بیشت کیطرف سے گیا۔ چند ہی منٹ بعد عمران اور جولیا کے ہاتھ ان کی بیشت پر باندھے جانچکے تھے۔

"اس کے بے ہوش ساتھی کے ہاتھ بھی باندھ دو۔ کہیں رائے میں اسے ہوش نہ آ جائے۔"

اور سراحمہ علی نے بے ہوش پڑے صفدر کے ہاتھ بھی پشت پر ہاندھ دیئے۔

عمران کوراستے کالفظ سن کراطمینان ہو گیا کہ وہ انہین میہیں جھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ اپنے ساتھ کہیں اور لے

اور سراحمہ علی کے چبرے پر تازگی آگئی۔

"الیس فائیو۔ان تینول کواپور کمرے میں لے جاؤ۔ میں ٹائم سیٹ کرکے آتا ہوں۔"

سراحد على نے عمران اور جولیاسے مخاطب ہو کر کہا۔

ا بھی عمران کوئی جواب دیناہی جا ہتا تھا کہ ایس ٹونے رپوالور کادستہ زورسے عمران کے سرپر دے مارا۔ دوسری ضرب سے عمران بے ہوش ہو گیا۔

سر احمد علی نے یہی حربہ جولیا پر آزما یااور چند ہی کمحوں بعد دونوں بے ہوش پڑے تھے۔

## \*\*\*

آجرات حاجی مظفر کی کو تھی پر کیپٹن شکیل اور تنویر بہر ہ دے رہے تھے۔ تنویر کی رپورٹ پر ایکسٹونے بیہ انتظام کیاتھا۔ بہر ہ دیتے دوسری رات ہو چکی تھی۔ لیکن انجھی تک کوئی بات سانے نہیں آئی تھی۔ کیپٹن عکیل کو تھی کی پشت پراور تنویر کو تھی کے سامنے ایک سڑک پر پھٹی پرانی کمبل اوڑھے فٹ پاتھ پر بڑا ہوا تھا۔ اس نے برص زوہ فقیر کامیک کیا ہوا تھا۔اور تھوڑی دیر بعد سر کواس طرح جھٹک رہاتھا جیسے کسی کی بات کا

کیٹن شکیل چست لباس میں ایک تھنے درخت پر چڑھ کر کو تھی کے اندر نظریں دوڑارہا تھا۔ہر طرف ایک بھیانک خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ کیونکہ رہ کو تھی شہرسے کافی دورواقع تھی۔اس لئے سڑک تقریباً سنسان تھی۔ کبھی کبھار کوئی بھولی بھٹکی کار گرداڑاتی ہوئی گزر جاتی۔ جاجی مظفر کی کو تھی سے تقریباً تین فرلا نگ پر

ایس ٹوکے اشارے پر سراحمد علی سیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ "اكيابيه لوگ تمهارا پيچها كرتے ہوئے بيهال آئے ہيں۔ اوور۔ " "معلوم نہیں ہاس۔ ویسے میں نے اپنی طرف سے بوری احتیاط کی ہے۔" "ا گربوری طرح اطتباط کی ہوتی توبہ یہاں تک کیسے پہنچتے۔"

سراحمہ علی کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہے۔

"اليس تُو كوسيت پر حاضر كرو-"

"لىس سر\_ايس فائيوسىيكنگ\_"

سراحمہ علی نے کا نیتے ہوئے کہا۔

سراحمہ علی نے پریشان کہجے میں کہا۔

ایس ون کالهجه انتها کی بھیانک ہو گیا۔

"لىس سر\_ايس ئوسىپىكنگ\_""

ایس ٹونے مائیک احمد علی سے لیتے ہوئے کہا۔

''ایس ٹو۔تم اور ایس فائیوان آ دمیوں کو لیکر فور آہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ۔ میں کل ہی میجر آپریشن کر کے یہاں سے فارغ ہوناچا ہتا ہوں۔ ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ وین انجھی اڈہ تمبر 4 پر چینے جاتی ہے۔"

"اوکے سر۔"

"اووراينڙآل-"

سپیکرے آواز نگلنی بند ہو گئی۔

"بابا۔ شہر میں جاکر ڈیرہ لگاؤ۔ یہاں تمہیں کیا ملے گا۔"
انوتو مار اکیا خیال ہے کہ ہم یہاں کسی سے پچھ لینے کے لئے بیٹے ہیں۔"
تنویر کی آواز میں جلال تھااور اس کے ماضے پر لکیریں بننے اور مٹنے لگیں۔

اتوسسا

"جابچیہ جلاجا۔ تم فقیر ول کی رمزیں نہیں جانے۔ کہیں تمہیں نقصان نہ ہو۔" اب تنویر کی آواز میں نرمی تھی۔

اور پھراس نے آنکھیں بند کرکے سر کو جھٹکناشر وغ کر دیا۔ وہ آدمی چند کمجے اسے دیکھتار ہا۔ پھر کار کیطرف مڑ گا

ااکوئی فقیر ہی معلوم ہو تاہے۔"

اس آدمی نے کار کے پاس آکر کہا۔

"چلواندر بیشو\_"

وہی بھاری بھر کم آواز سنائ پدی۔

اور وہ آ دمی کار کا دروازہ کھول کراندر بیٹھ گیا۔ کاررینگتی ہوئی آ گے بڑھ گئی اور پھر تھوڑی دور جاکر حاجی مظفر کی کو تھی کیسامنے رک گئی۔کارے ہیڈلیمپ تین دفعہ جلے بچھے اور کو تھی کا دروازہ کھل گیا۔کاراندر چلی گئی۔اور پھاٹک بند ہو گیا۔

تنویر نے پھاٹک بند ہوتے ہی اپنے میلے سے بچھونے کے نیچے سے کلائی کی گھڑی باہر نکال لی جس میں ٹرانسمیٹر فٹ نفا۔اور کار کی رپورٹ کیپٹن شکیل کو دے کراس نے گھڑی پھر بچھونے کے بنچے رکھ دی۔ چند لمحےاسی طرح گزر گئے۔اچانک تنویر چونک پڑا کیونکہ بچھونے کے بنچے سے ہلکی ہلکی سوں سوں کی آواز

وزارت خارجہ کادفتر واقع تھا۔ جہال دن رات ملٹری کے نوجوان پہرہ دیے رہتے تھے۔ اچانک تنویر چونک پڑا۔ کیونکہ سڑک پر دور سے ایک کاررینگتی ہوئی آرہی تھی۔ تنویر نے سرکوزورزور سے جھٹکنا شروع کر دیا۔ کار آہتہ آہئتہ تنویر کے پاس آکررک گئی۔ کار میں اندھیرا تھا۔ اس لئے تنویر کو معلوم نہ ہوسکتا کہ اندر کتنے آدمی ہیں۔

" به فقیراس سنسان سرک برکیوں آبیبھاہے۔"

کارے ایک بھاری آواز سنائی دی۔

اا فقيرجو موايه "

ایک اور آواز سنائی دی۔

"اسے جیک تو کریں۔"

اور پھر کار کادر وازہ کھول کرایک آدمی باہر نکل آیا۔

"\_11"

اس نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔

کیکن تنویرنے جواب دینے کی بجائے سر کواور بھی زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا۔

"-إيا-إيا-"

اس آدمی نے اب زورسے بھارا۔

الکیاہے۔"

تنویرنے اپنی سرخ سرخ آئکھیں کھول کر مخاطب کو دیکھناشر وع کر دیا۔

تنویرنے نہ جانے کونسالوشن لگار کھاتھا۔ کہ اس کی آئکھیں اندھیرے میں بری طرح چمک رہی تھیں۔

تنگیل کے ہاتھ دیوار تک پہنچ گئے تھے پھر کیپٹن تنگیل اپنے ہاز ووں پر زور دیتا ہو دیوار پر چڑھ گیا۔ پھراس نے نئچ ہاتھ بڑھا یااوراس کی مدد سے تنویر بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ پھر ملکے سے دود ھاکے ہوئے اور دونوں اندر جا پہرے ہاتھ بڑے ۔ چند کمیح وہ دونوں وہیں تھہرے رہے لیکن انہیں کوئی آ ہٹ نہ سنائی دی۔ کو تھی پر مکمل سکوت طاری تھا۔

وہ دونوں آہت ہ آہت ہ گیا ہوئے پورٹیکو مین ائے۔ یہاں زیر و پاور کابلب روش تھا۔ جس کی مدھم روشن ہورہی تھی۔ وہ دونون پہنجوں کے بل چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ برآ مدوں میں تین کمرول کے دروازے سے روشنی کی نیلی سی لکیر کی ہول سے باہر آر ہی تھی۔ وہ دونوں اس طرف چلے گئے۔ کیپٹن شکیل نے کی ہول سے اندر جھا نکالیکن سامنے ایک پر دہ تھا۔ کمرے سے ہاکمی ہاکی باتوں کی آواز آر ہی تھی۔

تنویر ہاتھ میں ریوالور لیے ادھر ادھر دیکھ رہاتھا۔ وہ پوری طرح چو کناتھا۔ کیبٹن شکیل نے دروازے کو ہلکے سے دہایا۔ تواس میں ایک معمولی سی در زبن گئی اب باتیں کچھ کچھ سمجھ میں آرہی تھیں۔
اچانک کیبٹن شکیل اور تنویر چونک پڑے کیونکہ گیٹ کھلنے کی ہلکی سی آ واز سنائی دی۔ شاید کوئی اندر آرہاتھا۔
کیبٹن شکیل تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھالیکن چھپنے کے لئے کوئ بجگہ نظرنہ آئی۔ ایک

پھر کیپٹن شکیل نے تنویر کاہاتھ بکڑااور وہ دونوں آہستہ سے ساتھ والے کمرے کیطرف بڑھ گئے۔ کیپٹن شکیل نے دروازہ د بایاتو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندراند بھیرا تھاد ونوں دروازہ کھول کراندر گھس گئے۔اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔

لمحد کے لئے وہ دونوں پریشان ہو گئے۔

گیٹ سے اندر آنیوالی ایک وین تھی جو پورشکومیں کھڑی ہوئی کار کے پاس آکررک گئی۔ دوسائے وین سے

سنائی دے رہی تھی۔ تنویر نے پھرتی سے گھڑی پچھونے کے بینچے سے نکالی اور بیٹن آن گردیا۔ "ہیلوہیلو۔ کم آن دالائن۔"سیٹ سے ایکسٹو کی آؤاز ابھری ہ

تنویرنے ہلکی آواز مین کہا۔

"اليس\_ تنوير آن دى لائن \_"

اارپورٹ۔"

اور تنویرنے کار والا واقع لیکسٹو کوسنادیا۔

"ا چھا۔ تم کیبین شکیل کولیکر کو تھی میں داخل ہوجاؤ میں بھی وہاں آر ہاہوں۔میرے خیال میں آج مجر موں

کے مقاصد کا ہمیں بخوبی علم ہوجائے گا۔"

ایکسٹونے تنویر کو تھم دیا۔

"اوکے سربہ"

تنویر نے سیٹ بند کر کے دو ہارہ شکیل کو کال کیا۔اور ایکسٹو کا تھم سنادیا۔ کیبٹن شکیل نے ایسے کو تھی گی پیشت پر آنے کے لئے کہا۔

تنویر نے اب گھڑی ہاتھ پر باندھ لی اور اسی لباس میں آہتہ آہتہ جیلنا کو تھی کی پشت پر چلا گیا۔

کیبین شکیل اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ چند کہتے بغور اد ھر اد ھر دیکھارہا۔ پھراسے ایک درخت سے کیبین شکیل نیچے اتر تا نظر آیا۔

عنکیل نیچاتر تا نظر آیا۔ "تنویراد هر آؤ۔ یہال سے دیوار ذرانیجی ہے۔ تم نیچ بیٹھو میں تمہارے کندھے پر سوار ہو کر دیوار پر چڑھ جاتا

تنویر نیچے بیٹھ گیااور کیپٹن شکیل اس کے کاندھوں پر پیرر کھ کر کھڑا ہو گیا۔ تنویر آ ہستہ سے اٹھا۔اب کیپٹن

جب انہوں نے فرش پر پڑے ہوئے عمران ، جو لیاا در صفد رکود یکھا۔ عمران اور جو لیامیک اپ میں تھے اور صفد را بنی اصلی حالت میں تھا۔ کیرے میں صفد را بنی اصلی حالت میں تھا۔ کیبیٹن شکیل سمجھ گیا کہ بیہ تینوں ہی ابھی وین سے لائے گئے ہیں۔ کمرے میں چھ آدمی کھڑے شخے۔ دو تو وہی شخے جوان کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔

"كيول يمي وه فقير تفاجو باهر ببيطاهوا تفاله"

ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔

''ان د و نول کی تلاشی لو۔''

اس نے ایک آومی سے کہا۔

اور وہ آگے بڑھ گیا۔ پھراس نے ان دونوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ ریوالور توپہلے ہی ہاہر چھوڑ آئے سے۔ اس لئے جیبوں میں اب انہین کیاماتا۔ تلاش لینے کے بعدان دونں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیسے گئے اور انہیں ایک طرف کھڑا کر دیا گھا۔

اب وہ سارے کر سیوں پر بیٹھ گئے۔

"میرے خیال میں باس کاانتظار کرلیں۔ پھروہ خود ہی ان سے پوچھ کچھ کرکے ان کے متعلق فیصلہ کرلیں گ

اس آ دمی نے کہا۔

باقى سبت فاس كى تائيد مين سر بلاديا

تھوڑی دیر خاموشی میں گزرگئی۔

پھراجانک در وازہ کھلااورایک نقاب بوش سرسے باؤں تک سیاہ لباس میں داخل ہوا۔وہ سب کھڑے ہوگئے۔ سیاہ بوش نے ایک نظر عمران ،جولیا،صفدر شکیل اور تنویر کیطرف دیکھااور پھر آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ینچ اترے۔ پھرانہوں نے وین کا پچھلاور وازہ کھول کر دوآ دھیوں کواٹھایااور کاندھے پر لاولیا۔
کیپٹن جو در وازے کی جھری سے دیکھ رہاتھا۔ سمجھ گیا کہ دونوں آ دمی جو کاندھوں پراٹھائے ہوئے ہیں وہ بے
ہوش ہیں۔اتنے میں وین سے تیسر اآ دمی ٹکلااس نے بھی وین سے ایک بنڈل اٹھایااور کاندھے پر لاد کراندر
آنے لگا۔

جب وہ بینوں کیبٹن شکیل کے سامنے سے گزرے تو کیبٹن شکیل نے دیکھا کہ ان بینوں میں سے ایک عورت مجمی کاندھے پرلدی ہوئی ہے۔ روشنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ان کی شکلیں دیکھ سکتا۔ وہ بینوں اس کمرے کے در وازے پر جاکررگ گئے جہاں سے روشنی باہر آرہی تھی۔

انہوں نے در وازہ کھولااور تینوں اندر داخل ہو گئے۔ در وازہ دوبارہ بند ہو گیا۔

چند لمحے انتظار کرنے کے بعد کیبیٹن عکیل اور تنویر دوبارہ باہر آئے۔اب کیبیٹن عکیل دُوبارہ کی ہول سے اندر جھانک رہاتھالیکن اچانک وہ چونک پڑے۔جب برآ مدہ اچانک تیزرونٹی میں نہا گیا۔ ابھی وہ دونوں ٹھیک طرح سنجل بھی نہ پائے تھے کہ وہی دروازہ کھلااور دوآ دمی ہاتھ میں ریوالور لئے سامنے آئے۔ پھر توچاروں طرف سے آدمی ہی آدمی ابل پڑے۔ہرایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔

کیپٹن شکیل اور تنویر جیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ آدمی انکے چاروں طرف سے اندھیرے ہی سے نکلے تھے۔ اس کامطلب تھاوہ جب کو تھی کے اندر داخل ہوئے تھے تب ہی وہ ان کی نظروں میں تھے۔ "اپنے ریوالور نیچے گرادو۔"

ان میں سے ایک نے تھم ویا۔

اور وہ دونوں ریوالور ولیکے سائے میں در وازے کے اندر داخل ہوئے ان کے جاتے ہی در وازہ بند ہو گیا۔ان کے ساتھ صرف دوآ دمی اندر داخل ہوئے۔اندر داخل ہو کرانہیں جبرت کا ایک شدید جھٹکااور لگا۔ سب سے پہلے صفدر کو ہوش آیا۔اس نے پہلے تواد ھراد ھر دیکھا پھرا چھل کر بیٹھ گیا۔ پھر عمران نے ایک زور کی چھینک ماری اور اٹھے کر بیٹھ گیا۔

> "میری جانًا بیک بار پھر میرے پاس آؤمیں جی بھر کر تنہیں دل کھول کر دیکھناچا ہتا ہوں۔" عمران نے دوبارہ اپنی آئی تھیں بند کرلیں لیکن پھر جلدی سے کھول دیں۔

> > "ارے وہ توساراخواب تھا۔"

یہ کروہ اٹھ بیٹھا اور پھر آئکھیں جھپکا جھپکا کرچاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چبرے پر حماقت کے آثار
سے۔اتنے میں جولیا بھی ہوش میں آئٹ اور اب وہ چاروں طرف جیرانی سے دیکھ رہی تھی۔
اور پھر سب چونک پڑے۔ جب انہوں نے جوزف کوہاتھ اٹھائے اندر آتے دیکھا۔ ایس ٹوجوزف کو کور
کرکے اندر لارہا تھا۔ ایس سیکس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیئے۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا۔
تقریباً تمام کی تمام سیکرٹ سروس اس وقت بندھی مجر موں کے سامنے تھی اور مجر می اسی طرح دند نار ب
شے۔ جولیا کے چبرے پر قدرے پریشانی کے آثار تھے لیکن عمران بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھاسب کو

يوں ديکھ رہاتھا جيسے ڈنرميں شريک ہو۔

"دوستو۔اب ہم پوری آزادی سے کام کر سکتے ہیں۔"

نقاب بوش نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

الكيكن ان كافيصلة موجانا جا ہينے۔"

ان میں سے ایک نے نقاب بوش سے مخاطب ہو کر کہانہ

"انہیں۔ ہمارامیجر آپریشن آج رات ہے۔ اور میں جا ہتا ہوں کہ انہین بھی اس نظارے کو دیکھنے کاموقع ملنا جا ہے۔ اس کے بعد ہم ان سب کو گلی سے مار دیں گے۔" " پير د و کون بيں۔"

اس نے کیبین شکیل اور تنویر کیطرف اشارہ کرکے کہا۔

ااسربیہ کو تھی میں گھسے ہوئے تھے۔ اا

ان میں اسے ایک نے جواب دیا۔

"ا بول\_"

"میرے خیال میں بیسب میک اپ میں ہیں۔ان کامیک اپ صاف کرو۔" باس نے تھم دیا۔

اوران میں سے ایک نے بڑھ کرالماری میں سے ایک بوتل نکالی اور ان سب کے منہ د ھلوائے۔صفدر توپہلے

ہی اصل شکل میں تھا۔ ہاقی سب کا بھی میک اپ صاف ہو گیا۔ اور اب وہ سب اصلی شکل میں تھے۔

"اوہو۔ بیرسب توایکسٹو کی شیم کے ارکان ہیں۔"

ان کی اصلی شکلیں دیکھ کران کا باس بھی چونک بڑا۔

الگٹر۔ہماری سب سے بڑی مشکل خود بخود حل ہو گئی۔"

اب صرف ان کا باس ایکسٹورہ گیاہے۔وہ بھی قابو میں آ جائے گا۔ویسے بھی وہ اپنی ٹیم کے بغیر ہمارا بچھ نہیں کر سکتا۔

"الیس سکس۔ان کوہوش میں لاؤاورالیس ٹوتم اس کالے حبشی کولے آؤجسےاس دن ہوٹل سےٹریپ کرکے کو تھی سے پکڑاگیا تھا۔"

"اوکے۔"

اورالیں ٹو کمرے سے باہر نکل گیا۔ایس سکس آ گے بڑھااور جیب سے ایک حجو ٹی سی شیشی نکال کر باری باری عمران، جولیااور صفدر کی ناک سے لگادی اور خود بیجھے ہٹ گیا۔

آنے والا حاجی مظفر تھا جس کی کو تھی میں بیہ سب پچھ ہور ہاتھا۔لیکن اس کے چہرے کی رنگ پچھاڑی ہوئی تھی۔اس کے پیچھے ایک آدمی ٹامی گن اٹھائے ہوئے تھا۔ "سریہ آدمی کو تھی کے اندر داخل ہو ناچا ہتا تھا۔" المامي كن والے نے اوب سے كہا۔ "کیوں نہ داخل ہو۔ آخر کو تھی اسی کی ہے۔" شوگی بامانے مبہم ساجواب دیا۔ "آپ لوگ کون ہیں اور میری کو تھی میں کیا کررہے ہیں۔" حاجی مظفرنے پریشان لہجہ میں کہا۔ التم حکومت کی پالیسی بدلوانا چاہتے تھے، ہم ساری حکومت کوہی بدل دینا چاہتے ہیں۔ اا االیکن میں نے حکومت بدلنے کو تو نہیں کہا تھااور دوسر امیں اپنی کو تھی میں خلافیہ قانون حر کات پیند نہیں " ہم تمہاری بیندونا بیند کے ٹھیکیدار تو نہیں۔" شوگی پامانے خو فناک آواز میں کہا۔ االیکن آخر میری ہی کو تھی تم نے کیوں پیند کی۔" اليه بم تم سے بہتر جائے ہیں۔" چر شوگی بامانے ایس ٹو کینظرف کوئی اشارہ کیا۔اوراجا نک ایس ٹونے جیب سے ریوالور نکال کر حاجی مظفر پر تان لیا۔ ٹامی گن والاا یک طرف ہٹ گیا۔

ل قاب يوش كالهجه فخريه تفايه "جیسے آپ کی مرضی۔" پہلے آدمی نے ادب سے سرجھ کا یا۔ "اكياآپ مينڈك كاآپريشن كرنے والے ہيں۔" عمران نے اچانک نقاب بوش سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ہاں! اگرتمہاراملک کو مینڈک فرض کرلیاجائے تو۔" نقاب بوش نے مضحکہ خیز کہج میں کہا۔ ااتم ہی شو گی پاما ہو۔" عمران نے نقاب بوش کے فقرے کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ سب چونک پڑے۔ "بال! تمهاراخيال درست ہے۔" نقاب بوش نے سرولہجہ میں کہا۔ اا تو کیاتم اپنی شکل نہیں و کھاؤگے۔" عمران نے ایسے کہا جیسے کوئی عاشق زار اپنی محبوبہ کادیدار کرنے کے لئے بے تاب ہو۔ "بيميرے اصول کے خلاف ہے۔"

ا بھی عمران کچھاور کہنے والا تھ اکہ اچانک در وازے سے ایک اور آدمی اندر داخل ہوا۔ شوگی پاما سے دیکھ کر چونک پڑا۔

نقاب بوش نے جواب دیا۔

التم كياكرر ہے ہو۔"

سب ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ہال ایک بوری لیبارٹری معلوم ہو تا تفا۔ ہر طرف مشینیں ہی مشینیں ہی مشینیں سیٹ تھیں ان سب کوایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ دوٹامی گن برادر زان پر پہرہ دینے لگے وہ دونوں بے حد مستعد معلوم ہوتے تھے۔

شوگی پاما کی بہت بڑی میز کے پاس کھڑا تھا۔اس کے ہاتھ مشین پر لگے ہوئے ہینڈل پر تھے۔ شوگی پاما کے ساتھی بھی ایک طرف چیکے سے کھڑے ہوئے صقے۔

سب دم بخود شے کہ نجانے شوگی پاما کیا کر تاہے۔ عمران سوچ رہاتھا کہ اس بار برے بھینے۔ مجر م ان کی موجودگی میں کچھ کرنے والے ہیں اور وہ ہے بس ہیں۔ سب سے بڑاالمیہ یہ کہ عمران اور سیکرٹ سروس کو انجی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ مجر م کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران کو پہلی بارایسی سچویشن سے واسطہ پڑا تھا کہ مجر م اس کے سامنے ہیں اور ابھی تک ان کے جرم کا اس کو پہنہ نہین چل سکا۔

عَمران سوچ رہا تھا کہ اب کچھ کرناچا ہیے ورنہ وہ بہیں کھڑے رہ جائیں گے اور مجرم اپناکام کر گزریں گے۔ وہ انجی سوچ ہی رہا تھا کہ شوگی پاما بیکدم پیچھے مڑااوران سے مخاط ہوا۔

"تم دیکھ رہے ہو ہم نے کیاانتظام کرر کھاہے۔اواار تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ ہم کیا کرناچاہتے ہیں۔
تمہارے ایکسٹواور سیکرٹ سروس کی میں نے بہت شہرت سن رکھی تھی۔لیکن اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں
نے ایکسٹو کو کیسے شکست دی اور جب میر اآپریشن کامیاب ہو گااور تم سب کی لاشیں اسے ملیں گی سرپیٹتارہ

یہ کہ کراس نے مشین پر گئے ہوئے ایک سرخ بٹن کو د بایا مشین پرایک بڑی سی سکرین روشن ہوگئی۔اس پر سرخ سی لکیریں چمک رہی تھیں۔شوگی پامانے ہینڈل کو آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دیا۔اور اسکرین صاف ہوگئی۔

حاجی مظفرایس ٹو کی آئکھوں مین چیک دیکھے کر گھبراگیا۔

لیکن پھر پستول سے ایک شعلہ چرکا۔ ہلکی سی آواز آئی اور حاجی منطفر کے منہ سے ایک بھانک چیخ نگلی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے وہیں ڈھیر ہو گیا۔

چند کمجے اس کا جسم کرب کی حالت میں تڑپتارہا۔ پھر ساکن ہو گیا۔ گولی شایداس کے دل پر گئی تھی۔ ایپنے سامنے ایک آ دمی کو یوں مرتاد کمچے کر صفدر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن انہوں نے ہاتھ پشت پر کس کر باند ھے تھے کہ وہ مجبور تھالیکن عمران بڑی دلچیسی سے بیہ تماشہ دیکھ رہاتھا جیسے بیچے کسی مداری کا تماشہ دیکھتے ہیں۔

"اس كى لاش الھاكر لے جاؤ۔"

شو گی بامانے ٹامی گن والے کو کہا۔

اوراس نے ٹامی گن دیوار کیساتھ رکھ دی اور پھر وہ لاش اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سارے ماحول پر ہلیت ناک خاموشی جھائی ہوئی تھی۔

"ان سب کوہال میں لے چلو۔"

شوگی بیامانے ایس ٹو کیطرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

اور خود آگے بڑھ کر کمرے سے نکل گیا۔

ایس ٹواواراس کے سب ساتھیوں ن ہے ربوالور جیبوں سے نکال کران سب کوچلنے گااشارہ کیا۔

سب خاموشی سے اٹھ کران کے آگے آگے چل دیئے۔عمران اب خلاف معمول خاموش تھا۔وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔اس کے چبرے پر بے پناہ سنجید گی طاری تھی۔

اس کمرے سے نکل ک وہ ایک بڑے بر آمدے میں آئے اور وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہو کروہ

میں اس کا کوئی حل نہیں آر ہاتھا۔

"د یکھا۔ تمہاری اس خفیہ ترین لیبارٹری کی تباہی اس سبز بٹن میں پوشیرہ ہے۔ دیکھو۔"

شوگی پامانے دو ہارہ ہینڈل تیزی سے گھماناشر وع کر دیا۔ وہ سب کچھ ایسے کر رہاتھا جیسے کوئی مداری تماشاد کھا رہا ہو۔ لیکن ان سب کے سانس ان کے سینوں میں رکے ہوئے تھے انہیں معلوم تھا کہ اس تماشاکا مطلب خوفناک ترین تناہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

شوگی پاما نیزی سے اس خوفناک مشین کا ہینڈل گھمار ہاتھا سکرین پر منظر بدل رہے تھے۔ یہ وزارت خارجہ کے خفیہ ریکار ڈروم کے منظر تھا۔ اس میں بڑی بڑی الماریاں تھیں جن میں ملک کے اہم ترین راز بند تھے۔

"اتم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ملک کے اہم ترین راز میرے سامنے ہیں اور تم سوچ رہے ہو کہ میں یہ راز کس طرح حاصل کروں گا۔ یہ میں انجمی تباہ کردول گا۔ مجھے صرف ایک اطلاع کا انتظار ہے اس کے بعد تم سارا منظر انجمی ابنی آئی کھوں سے دیکھ لوگے۔"

شوگی پامانے سرخ بٹن دیاد یااور سکرین دو ہارہ تاریک ہوگئ۔شوگی پامامشین سے ہٹ کر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔

اد هر عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے تاریک ہورہے تھے۔ انہوں نے جو پچھ ویکھا تھا اس کا تصور ہی انتہا کی بھیا نک تھا۔ عمران کے علاوہ باتی صرف سے سوچ رہے تھے کہ شاید عین موقع پر ایکسٹو کیطرف سے کوئی معجز ہ رونما ہو جائے لیکن عمران جانتا تھا کہ ٹیم کے بغیر بلیک زیر و کیا کر سکتا ہے۔

شوگی پاما بیٹے اایک ایک چہرے کود کچسی سے دیکھ رہاتھا۔

"اب متہبیں سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے حاجی مظفر کی کو تھی کو کیوں لیا تھا کہ اس کی کو تھی ان تینوں گھہوں کے در میان ہے اور یا ہمل سے میں اپناوار کا میا بی سے کر سکتا ہوں۔

اور پھر عمران سمیت سب چونک پڑے جب انہوں ن ہے سکرین پر صدیہ مملکت کودیکھا۔جو کا بینہ کے اجلاس کی صدارت کررہے ہے۔ اجلاس کی صدارت کررہے ہے۔ پھر آہت ہ آہت مطلعہ صاف ہو تا چلا گیا۔

شوگی پامانے ایک اور بٹن دبایا تو مشین کیساتھ لگے ہوئے لاؤڈ سپیکرسے آواز نکلنی شروع ہوگئی۔ صدر مملکت کابینہ کے اجلاس سے خطاب کررہے بتھے اور ان کی آواز لاؤڈ سپیکرسے نشر ہور ہی تھی۔ عمران کے چہر نے پر اضطراب کی لہریں دوڑنے لگیں کیونکہ وہ اس اجلاس کی اہمیت کے بارے میں جانتا تھا اسے معلوم تھا ایک غیر ملکی فوجی معاہدے کے بارے میں پہنچے جاتیں توملک کوشدید نقصان پہنچے کا حمّال تھا۔

"تم نے دیکھا کہ تمہارے ملک کا کوئی راز میرے لئے راز نہیں اور بیہ سبز بٹن دیکھ رہے ہو، صرف اس کو د بانے کی دیر ہے بیہ ساری عمارت ریز دریز دہو کر بکھر جائے گی۔"

"اور دیکھو۔" بیہ کہہ کرشوگی پامانے ہینڈل تیزی سے گھمانا شروع کر دیا سکرین پر منظر بدلنے گئے۔
اب جو منظر اسکرین پر ابھر اتھا۔ عمران اسے دیکھ کرچو نک پڑا۔ بیہ اس خفیہ لیبارٹری کا منظر تھا جہاں اس کے ملک کے سائنسدان ایک دوست ملک کے سائنسدانوں کے اشتر اک سے ہائیڈر و جن بم بنانے میں مشغول سخے۔ ہائیڈر و جن بم بنانے میں مشغول سخے۔ ہائیڈر و جن بم تقریباً تیار تھااور اب اس کا تجربہ کرنا باقی تھا۔ اور اس وقت اس کے تجربہ کی تیاریاں ہور ہی تھیں اور اس کی تباہی۔

اب شوگی پاما کور و کناعمران کے لئے انتہائی ضروری تھا۔ وہ سوچ رہاتھا کہ شوگی پامالیسے مقاصد لیکر اس ملک میں آ یاتھا اور وہ اند ھیر سے بیل ملک ٹوئیاں مار تارہ گیا۔ اور مجرم نے اپناخو فناک جال تھیلاً لیا۔ یہ بیبلاً مجرم تھا جس نے عمران کو خطرناک فکست دی تھی۔

ادراس شکست کواب بھی فتح میں تبدیل کیاجاسکتا تھا۔ا گرشوگی پاماکوروک دیاجائے۔لیکن عمران کے ذہن

اب شوگی پاما بھی کرسی سے اٹھ کر ٹہل رہا تھا۔اس کے انداز میں بے چینی ظاہر تھی۔وہ شایداس اطلاع کا منتظر تھا۔

يبر دينے والے اپني اپني جگه بوري طرح مستعد تھے۔

اجانک عمران نے کیمیٹن شکیل کا ہاتھ اپنی پشت پر رینگتا ہوا محسوس کیااور عمران کے چہرے پراطمینان کی لہریں ووڑنے لگیں۔ کیونکہ عمران کے ہاتھوں پر بند ھی ہوئی رسی کسی سخت چیز سے آ ہستہ آہستہ کٹ رہی تھی۔ ویسے عمران اور کیمیٹن شکیل بے حس وحرکت کھڑے تھے۔

چندہی کمحوں میں عمران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ رسی کی سخت بندش سے آزاد ہو چکے ہیں۔اب کیمپنن شکیل کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا۔اور ا جانک عمران نے کیمپنن شکیل کے ساتھ کھڑے ہوئے صفدر کو چو تکتے دیکھالیکن صفدر ذہین تھااس کا چہرہ اب سیاٹ تھا۔

عمران سمجھ گیا کہ کیپٹن شکیل پہلے طریقے سے صفدر کے ہاتھوں کی رسی بھی کھول رہا ہے۔ چند کمحوں بعد کیپٹن شکیل سے دونوں ہاتھ دوبارہ اس کی پشت پر پہنچ جکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ صفدر کے ہاتھ بھی رسیوں سے آزاد ہو جکے تھے۔

کیبیٹن شکیل نے ایک بار پھر معنی خیز نظروں سے عمران کیطرف دیکھااور پھر آئکھوں کے جھیکنے کاعمل شروع ہوگیا۔

> عمران اس پیغام کو بھی سمجھ گیاتھا کہ کیبٹن شکیل اب آئندہ پرو گرام کے متعلق ہو چھ رہاہے۔ عمران نے بھی اس طریقے سے بتادیا کہ وہ چند منٹ انتظار کرے۔

اب عمران سوچ رہاتھا کہ کس طریقے سے اس سچو پیشن پر قابو پایاجا سکتا ہے پہرہ دینے والے مستعدی سے پہرہ دینے والے مستعدی سے پہرہ دے سے اور اگروہ ذراسی بھی حرکت کر تا تو یقیناً ٹامی گن سے انہین بھون دیں گے۔

شوگی پیاما نہین سمجھار ہاتھااور اسے کا میاب ہونے کا مکمل یقین تھااس لئے وہ سب انہین تفصیل سے بتار ہاتھا اور بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت بے بس تھے۔

عمران سوچ رہاتھا کہ شوگی پاما کو کس اطلاع کا انتظار ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہاتھا کہ اسے ساتھ کھڑنے ہوئے شکیل کی کہنی اپنی کہنی سے ظکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمران نے فوراً سے دیکھاتو کیپٹن شکیل نے آنکھیں بند کرلیں اس کا چہرہ حسب معمول سیاٹ تھا۔

عمران کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔اچانک شکیل نے آئکھیں کھول دیں اس نے ایک نظر شوگی پاماکیطرف دیکھاجو اسے دیکھ بھی نہ سمجھ سکا۔اچانک شکیل نے آئکھیں کھول دیں اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر عمران کیطرف ڈالی جو جیرت سے اسے تک رہا تھا۔اس نے دوبارہ اپنی آئکھیں بند کرلیں۔ بھر آئکھیں کھولیں اور بھر بند کرلیں۔ وہ اپنی آئکھیں اسطرح کھول اور بند کرر ہاتھا جیسے آئکھیں کوئی چیز پڑگئی ہو۔

لیکن عمران جواس کیطرف بغور دیمچر ہاتھا۔ چونک پڑا۔ کیونکہ وہ سمجھ گیاتھا کہ شکیل آہے آنکھوں کے ذریعے بیغام دے رہاہے۔

یہ ایک انتہائی خفیہ اور جدید کوڈ تھا۔ جسے حال ہی میں عمران کے ملک کے ذبین ماہرین نے ایجاد کیا تھا۔ اور کیپٹن شکیل کواس کی ٹریننگ ملٹری میں دی گئی تھی۔ عمران کو بھی اس کوڈ کاعلم ہوا تھا اور اس نے ایجاد کرنے والے کی صلاحیت کی داد دی تھی۔

اب کیپٹن شکیل نے اس کوڈ کواس موقع پر استعال کر کے عمران کی نظر میں اپنی و قعت اور بڑھا لی تھ۔ چند منٹ تک کیپٹن شکیل آئی تھیں بند کر تااور کھولٹار ہااور پھر اس نے نظریں پھیر لیں۔ عمران نے سار آپیغام سمجھ لیا تھااسے علم ہو گیا کہ کیپٹن شکیل نے اپنے بند ھے ہوئے ہاتھ کسی نہ کسی طرح کھول لئے ہیں۔ عمران دل ہی دل میں شکیل کی ذہانت کی داد دے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر جوزف کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہی چیک لہرائی اور پھر در وازے سے باہر نکل گیا۔
عمران نے سوچا کہ شاید شوگی پاما کو اسی اطلاع کا انتظار تھا اور وہ سمجھ گیا کہ شوگی پاما کو جس اطلاع کا انتظار تھا وہ مقصد میں کا میاب ہو کر ہیلی کا پٹر کے ذریعے فرار ہو ناچا ہتا ہے لیکن شاید شوگی پاما کو جس اطلاع کا انتظار تھا وہ انجھی تک نہیں کپنچی تھی کیونکہ وہ بدستور اسی طرح شہل رہا تھا۔
الیس ٹو۔۔ وہ لوگ ابھی تک شہیں کپنچے۔ الا شوگی پاما نے ایس ٹو کیلے تھوئے کہا۔
السرانہیں پہنچ تو جانا چاہے۔ "
ایس ٹونے مود ہانہ لہج میں جو اب ویا۔
اور شوگی پاما دوبارہ شلنے لگ گیا۔
اور شوگی پاما دوبارہ شلنے لگ گیا۔

عمران سمجھ گیا کیہ شوگی پاما کو دراصل کسی اطلاع کی نہیں بلکہ چند آ دمیوں کا انتظار ہے۔اب عمران سوچ رہاتھا کہ وہ آ دمی کون ہو سکتے ہیں اور شوگی پاماان کیساتھ کیا کرناچا ہتا ہے۔ محول پر گھمبیر خاموشی طاری تھی۔وقت آ ہستہ رینگ رہاتھا۔

اور عمران کے ساتھیوں کے دل بھی وقت کیساتھ ساتھ دھڑ ک رہے تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر سوچ رہا تھا کہ دیکھواب کیا ظہور میں آنے والا ہے۔ان کی ساری امیدیں اب ایکسٹو کیطرف لگی ہوئی تھیں لیکن ایکسٹو کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی نہین ہوا تھا۔

لیکن عمر آن جانتا تھا کہ بلیگ زیر واکیلا کیا کر سکتا ہے۔ عمر ان یہاں بری طرح پھنسا ہوا تھا کافی دیر خاموش رہنے سے اب اس کی زبان پر سجلی ہور ہی تھی۔ رہنے سے اب اس کی زبان پر سجلی ہور ہی تھی۔ اامم۔ مم میں پچھ عرض کر سکتا ہوں۔ "

اتے میں ہال کا دروازہ زورسے کھلااور ایک خوفناک اور گزانڈیل جبتی اندرداخل ہوا۔ اس کا قداور جسم جوزف سے بے حدمشا بہت رکھتا تھا شایدوہ بھی افریقہ کے کسی خونخوار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر سیاہ رنگ کی پوشتین پہن رکھی تھی۔ اس لئے ظاہر کی نظر میں وہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بن مانس ہو، انسان نہ ہو۔ پوشتین کی وجہ سے اس کے سارے جسم پر بال ہی بال دکھائی دے رہے تھے۔ انسان نہ ہو تھے کہ سے اندر داخل ہوتاد کچھ کرشوگی پاماکی آئے تھیں جیکنے لگیں۔ الوگی کیارہا۔ "
اڈ گی کیارہا۔ "
شوگی پامانے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔
"سر۔ سب انتظام ہوگیا۔ "حبثی جس کا نام ڈگی تھا اوب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔
"سر۔ سب انتظام ہوگیا۔ "شوگی پامانے بے چینی سے پوچھا۔
"ہلی کوپٹر جیست پر بہنچ چکا ہے۔ "شوگی پامانے بے چینی سے پوچھا۔

"جی ہاں جناب۔" حبشی نے اسی کہیجے میں جواب دیا۔

"اکوئی مشکل تودر پیش نہیں آئے گی۔"

" ڈ گی کاراستہ و نیا کی کوئی مشکل نہیں روک سکتی جناب۔"

حبش نے فخریہ کہجے میں کہا۔

"اچھاٹھیک ہے۔"

شو گی بیامانے اس سے کہا۔

"اور ہاں تم ہیلی کا پٹر پر جا کر بیٹھواور اسے اسٹارٹ ر کھنا۔ ہم آدھے گھنٹے میں چہنچنے والے ہیں۔"

شوگی بامانے حبشی سے مخاطب ہو کر کہا۔

حبثی نے ادب سے سر کوجھکا یااور واپس مڑ گیا۔

جوزف اچانک پھیٹ پڑا۔

وہ یہاں آنے کے بعد پہلی بار بولا تھا۔

اب تک وہ انگھیں بند کئے او نگھتار ہاتھا شایداس کی بیہ حالت شر اب نہ ملنے کی وجہ سے تھی۔ لیکن اب اس کے چہرے پر غصے کی سرخی آگئی تھی۔

"تم چپ رہوشب تار کے بچے۔ میری جان کوئی فالتوہے جومیں خواہ مخواہ دوسروں کے لئے ماراجاؤں۔"

عمران نے اسے مخاطب کرتے ہوئے غصے سے کہااور جوزف منہ بگاڑ کر چپ ہورہا۔

"اچھاا گرتم بتاد و کہ ایکسٹو کون ہے تو میں وعدہ کر تاہوں کہ تنہیں کچھ نہیں کہاجائے گا۔"

شوگی پامانے و کچیبی سے عمران سے کہااور اب وہ چل کر عمران کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔

"میں بتادوں گالیکن اگرتم اپنے وعدے سے مکر گئے تو۔"

عمران نے شوگی باما کی آئمھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

" نہیں میں قشم کھا کر کہہ رہاہوں کہ اگرتم نے سچ سچ بتلادیاتو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔

شوگی پاماکی آواز میں خوشی کا عضر نمایاں تھا۔وہ ایک قدم اور آگے بڑھ آیا۔اب وہ عمران کے بالکل سامنے

تقا

الکیاخیال ہے بتادوں؟"

عمران نے کیپٹن شکیل کیطرف دیکھتے ہوئے کہا۔

البتادو مجھے سے کیا یو چھ رہے ہو۔"

کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن کیپٹن شکیل اس کی آنکھوں سے ملنے والا پیغام سمجھ چکا تھا۔ عمران نے اسے آئی کوڈ کے ذریعے ہوشیار رہنے کا کہا تھا۔ عمران اجانک بول پڑا۔

اس کی آؤازے شو گی پامااوراس کے ساتھی بے ساختہ چو نک پڑے۔

جیسے کمرے میں ایٹم بم پھٹ گیاہو۔

"کیا بات ہے۔"

شوگی بیاما تکخی سے بولا۔

المين ايين مال باپ كالكلو تابيرا هول-"

عمران کے کہجے میں عاجزی عیاں تھی۔

الكيامطلب؟!!

شوگی بامانے حیران ہوتے ہوئے یو چھا۔

"میرامطلب ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تومیرے مال باپ ساری عمر آپ کے بال بچوں کو دعائیں دیتے

رہیں گے۔"

عمران نے دانت نکال دیئے۔

اور کمرے میں شوگی باما کا قہقہہ گونج اٹھا۔

"خوب خوب لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم سیکرٹ سروس میں شامل ہوجاؤ۔"

"جناب میں توسیرٹ سروس کے نام کے کسی جانور کو نہیں جانتا۔ میں تو یالکل بے گناہ ہوں۔"

عمران كالهجه عاجزي سے اتنا بھر بورتھا كەجوليا، صفدراور جوزف كامند بگڑ گيا۔ انہيں عمران كى ئيە عاجزى قطعى

يبند نہيں آئی تھی۔

" باس ۔ تم کیا عور توں والی باتیں کررہے ہو۔"

شوگی پاما کے ساتھی حیران وپریشان کھڑے تھے کہ اجانک صفدرنے ٹامی گن اٹھاکرانہیں کور کر لیا۔ لیکن پھر ٹامی گن اسکے ہاتھے سے نکل کر دور جاپڑی اور وہ پھر تی سے زمین پرلیٹ گیا۔ ور نہ دوسری صورت میں ٹامی گن سے نکلنے والی گولیاں اسے بھون کرر کھ دینیں۔

ٹامی گن سے نکلنے والی گولیوں نے شوگی پاما کے ساتھیوں کو جیسے خواب سے چو نکادیا۔

ان سب کے ہاتھ جیبوں میں رینگے۔

اد هر شوگی پاماعمران کے ہاتھوں میں بری طرح مجل رہاتھا۔ شوگی پامائسی بھینسے کی طرح طاقت ور تھا۔ کیونکہ عمران کواسے قابو میں رکھنے کے لئے کافی سے زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑر ہی تھی۔

ا جانگ کمرہ گھپ تاریکی میں ڈوب گیا۔ کیونکہ کیبیٹن شکیل نے سپچوئشن دیکھتے ہوئے عقلمندی کا مظاہرہ کیااور دیوار پر لگے ہوئے مین سونچ کو آف کر دیا۔

اَب اند هیرے میں جنگ ہور ہی تھی۔ گولیاں دھڑاد ھڑ چل رہی تھیں ریوالوروں کے شعلے مجھی مجھی اند ھیرے میں چیک اٹھتے۔ اند ھیرے میں چیک اٹھتے۔

پھر عمران کے ہاتھوں سے شوگی بامانکل گیا۔

اا باہر نکلو۔"

عمران کی آواز آئی۔

ایک گولیا سی کی کی بیکن عمران کیٹی شکیل اور صفد رزمین پر کروٹیں لے لے کر دروازے کیطرف جارئے نتھے۔ پھراند ھیرئے میں دو چینیں گونجیں۔ عمران ، صفد راور کیٹین کے دل ڈوب گئے۔
کیونکہ دونوں چینیں جولیا اور تنویر کی تھیں۔ پھریکدم خاموشی چھا گئ شاید شوگی پاما اوراس کے ساتھی کمرے سے باہر نکل گئے تھے اب باہر سے بھی گولیوں کی آوازیں آرہی تھیں۔

احجهاتوسنو

عمران نے دوبارہ شوگی بإما کی طرف رخ کرکے کہا۔

عمران کے ساتھیوں نے جیرت سے سانس روک گئے۔ کیوندا گرعمران واقعی ایکسٹو کے متعلق بتار ہاتھا تو ہو یہ ایک سٹو کے متعلق بتار ہاتھا تو یہ یہ ایک سٹو کو بخو بی جانتا ہے۔ جو لیا کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی جس اطلاع کی وہ مدت سے منتظر تھی۔ وہ اب سامنے آنے والی تھی۔ لیکن اس کا دل کہہ رہاتھا کہ وہ عمران کو کسی طریقے سے بات بتانے سے بازر کھے۔ سپویشن ہی ایسی تھی کہ وہ اپنی محرومی گوار اکر سکتی تھی لیکن ایک تھی۔ اس کو اراکر سکتی تھی لیکن ایک تھی۔ اس کے دل میں عمران کے خلاف نفرت کا ایک لا واابل رہاتھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران کبھی اپنی جان بیانے جان کے دل میں عمران کے خلاف نفرت کا ایک لا واابل رہاتھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران کبھی اپنی جان بیانے کے دل میں عمران کے خلاف نفرت کا ایک لا واابل رہاتھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران کبھی اپنی جان بیانے کے دل میں عمران کے خلاف نفرت کا ایک لا واابل رہاتھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران کبھی اپنی جان

" بتاؤ۔تم رک کیوں گئے۔"

شوگی بامانے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"الیکسٹو دراصل ۔۔۔"

عمران نے بتاناشر وع کیا۔

اور شوگی پامانے اپنامنہ عمران کے اور نذریک کرلیا۔

اور پھراچانک وہ ہو گیاجس کی امیدان میں سے کسی کو بھی نہ تھی۔

عمران نے بکل کی طرح حرکت کی اور شوگی پاما کواس نے دونوں ہاتھوں سے بکڑ کرائی سامنے کر آبا۔ عمران کے حرکت میں آتے ہی کیپٹن شکیل اپنی جگہ سے اچھلا اور پھرٹامی گن والاز مین پر تڑپ رہاتھا۔ کیپٹن کی زور دار فلا مُنگ کک اس کے سینے پر بڑی تھی۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرینچے جابڑی تھی۔ ایکسٹونے یو چھا۔

"سر! تنویراور جولیاسخت زخمی ہیں،ان کی حالت خراب ہے۔"

صفدر نے جلدی سے جواب دیائے

"انو پھر جلدی کرو۔ان دونوں کواٹھا کر باہر کھٹری وین میں رکھواور دانش منزل لے جاؤ۔ڈا کٹرا کرم کو فون کرکے بلوالینا۔میں نے باہر والے سب اڑاد ہے ہیں۔"

صفدر نے لیک کرجولیا کو کاندھے پر ڈالااور باہر کیطرف بھاگا۔اد ھر جوزف نے تنویر کو کاندھے پر لادااور باہر کیطرف بھاگا۔اد ھر جوزف نے تنویر کو کاندھے پر لادااور باہر کیطرف بھاگا۔ پھرایکسٹونے انکووا پس مڑنے کااشارہ کیا۔اور کیپٹن شکیل جواب بھی دیوانہ وار مختلف چیزیں اٹھااتھا کر مشینوں پر مار رہاتھا۔

"الشكيل! ثم ذرا تُصْهِر ومين المجمى آربابهول-"

اور خودان کولے کر باہر تکل گیا۔

لیکسٹو کی آواز سن کر شکیل نے ماتھے پر آنے والا پسینہ پونچھااور پھرایک اور مشین کیطرف بڑھ گیا۔

" فتكيل باہر نكل آو۔"

ليكسٹوكى آوازدروازے سے آئى۔

جوان دونوں کو ہاہر صفدراور جوزف کے حوالے کرکے واپس آگیا تھا کیپٹن شکیل در وازے سے ہاہر نکل آیا۔ ""تم یاہر جاکر کاراسٹازٹ کروئے میں آرہاہوں۔"

اور کیپٹن تکلیل پھرتی سے کار کیطرف بڑھ گیا۔اس نے جلدی سے کار کادروازہ کھولااور کارسٹارٹ کردی۔ چابی اس میں لگی ہوئی تھی۔اننے میں ایکسٹو بھی بھا گتاہوا باہر آیا۔صفدراور جوزف کی وین جاچکی تھی۔ "چلو۔ جلدی سے باہر نکلو۔" ا چانک کمرے میں روشنی ہوگئے۔ بیہ کام عمران کا تھا۔ کیونکہ اگرشوگی پامااوراس کے ساتھی کمرے میں ہوتے توان سب کی جانیں سخت خطرے میں تھیں لیکن عمران گو مگوئے عالم سے نکانا چاہتا تھا۔ اس لئے اس نے روشنی کردی تھی۔

وا قعی کمرہ شوگی پامااور اس کے ساتھیوں سے خالی تھا شاید وہ سپویشن کے تبدیل ہونے سے گھبرا گئے تھے۔ "کیپٹن شکیل انہیں سنجالو۔"

عمران نے جھٹکے سے ٹامی گن اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن اور صفدر پھرتی سے جولیا اور تنویر سیطرف بڑھے۔ لیکن شکر ہے دونوں زندہ تھے۔ تنویر کے بائیں پہلو میں دو گولیاں گی تھیں اور جولیا کے بازو میں گوی کاسوراخ تھا۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ دونوں بے ہوش تھے جوزف قطی نے گیا تھا کیونکہ سیحویشن بدلتے ہی وہ لیک کر پاس پڑے ہوئے ایک بڑے بور ڈکے پیچھے حجیب گیا تھا۔

کیپٹن شکیل نے بازومیں پہنے ہوئے کنگن سے ان تینوں کی ریساں کاٹ دیں۔ شاید پہلے بھی اس نے اپنی، عمران اور صفدر کی ریساں اس سے کاٹی تھیں۔

"صفدر تم د وسری تامی گن اٹھالوا ور باہر نکل کر باہر کے ادمیوں کو بھون ڈالو میں اینے میں بیہ سب مشینیں اڑا تا ہوں۔"

یہ کہہ کراس نے کرسی اٹھائی اور زور سے سامنے والی بڑی مشین پر دے ماری۔ مشین کاڈائل ٹوٹ گیا۔

اد هر صفد رنے لیک کردوسری ٹامی گن اٹھالی اور باہر سیطرف کیکالیکن پھر جھٹے سے ڈک گیا۔ کیونکہ سامنے دو آدمی جو صفد رکے دشمن ملک کے سفار تخانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہاتھ اٹھائے آئے نظر آئے۔ ان کے پیچھے ایکسٹونامی گن لئے اندر آیا۔ ایکسٹو کے مخصوص نقاب سے وہ ایکسٹو کو فور آپہچان گیا۔

"حصور اکوئی زخمی تو نہنیں ہوا۔"

عمران ہیلی کاپٹر کیطرف ۔ لپکالیکن وہ اس کے نذ دیک پہنچنے سے پہلے زمین سے تقریباً چار فٹ اوپر اٹھ چکا تھا۔ اور عمران پر تودیوا تکی طاری ہو گئی اس نے ٹامی گن سچینکی اور لیک کر ہیلی کاپٹر کا پائیران دونوں ہاتھوں سے پکڑلیا۔

اسے معلوم تھا کہ مجرم اگرایک ہاتھ سے نکل گئے تو پھروہ انہین دوبارہ نہیں پاسکے گا۔اس لئے اس نے اپنی جان کی بھی برواہ نہ کی اور ہیلی کا پٹر سے چبٹ گیا۔

اب ہیلی کا پٹر کا فی بلند ہو چکا تھا۔ اور ہیلی کا پٹر کے بیائیدان سے چمٹا ہوا عمران کسی حقیر کیڑے کیطرح معلوم ہور ہاتھا۔ ہیلی کا پٹر فضامیں بلند ہو چکا تھا۔

ہواکاد باؤ عمرانِ کو نا قابل بر داشت معلوم ہور ہاتھا۔ کیو نکہ ہملی کاپٹر کی رفتاراب خاصی تیز تھی۔اس کے ہاتھ سُن ہو چکے تھے عمران بخو بی جانتا تھاا گروہ ہملی کاپٹر سے گر گیا تواس کی ہڈیوں کا بھی پیتا نہ چلے گا۔اس نے بازوؤں پر زور دیا پھراس کی ٹائلیں کسی ماہر جمناسٹا۔ کیطرح اوپر اچھلیں اور اسی پائیران سے جالگیں جن کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔اب مسئلہ تھا پائیران کے اوپر چڑھنے کا۔لیکن یہ ناممکن معلوم ہور ہاتھا۔

کیونکہ ہواکاد باؤاس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔اد ھر اس کے ہاتھ لمحہ بہ لمحہ س ہورہ خصے۔زور آزمائی کی وجہ سے اس کا چبرہ سرخ ہور ہاتھا۔ بیاس کی جان کی بازی تھی وہ برابر پائیدان پر چڑھنے کی کوشش کررہاتھا۔ لیکن اس کے ہاتھوں کی گرفت لمحہ بہ لمحہ کمزور پڑتی جارہی تھی۔

اور پھراچانک اسے ایسامحسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں۔ عمران کادل لرزاٹھا۔ بھیانک موت سامنے منہ بھاڑے کھڑی تھی۔ اور کار تیر کیطرح بھاٹک سے باہر نکل گئی۔

ا بھی وہ دو بمشکل سڑک پر مڑے ہی تھے کہ ایک کان بھاڑ دھا کہ ہوااور پوری عمارت سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔

الثائم بم\_ال

كيبين شكيل نے ايكسٹوكى طرف مخاطب موكر كہا۔

" ہاں۔ جتنی جلدی ہوسکے زولا پہاڑی کیطرف چلو۔ میں نے مجر موں کا ہملی کا پٹر اد ھر جاتے ہوئے دیکھا ..

ایکسٹونے کہا۔

اور كيبين عكيل نے ايسليٹر پر باؤل كابوراز ور ڈال ديااور كار گولى سيطرح زولا پہاڑى سيطرف دوڑنے لگى۔

عمران ٹامی گن اٹھائے تیزی سے دروازے سے باہر نکلاوہ ایک کمرے میں تھا۔ اس نے پھڑتی سے کمرہ بیارگیا اور برآ مدے میں پہنچ گیا۔ باہر گولیاں چل رہی تھیں اور ٹامی گنوں کی مخصوص ریٹ ریٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ برآ مدے میں سامنے ہی اوپر جانے کے لئے سیڑھیاں تھیں وہ دودوسیڑھیاں بھلا نگتے ہوئے اوپر جانے لگا۔

کوئی بیچاس کے قریب سیڑ ھیاں طے کر کے وہ حجبت پر پہنچاحجبت پرایک بہت بڑا ہملی کاپٹر کھڑا تھا۔ مجر م شاید کسی اور ذریعے سے حجبت پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور جس وقت عمران پہنچا ہمیلی کاپٹر کادر وازہ بند ہو چکا تھا۔ اور پھر تیزی سے بلنِد ہونے لگا۔

اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کے ہاتھ پائیدان سے علیحدہ نہ ہوں لیکن افسوس اس کی سب محنت رائیگاں گئی اور وہ دونوں ایک جھٹکے سے پائیدان سے علیحدہ ہو گئے۔ عمران کو ایسامحسوس ہوا جیسے اس کادل تخت اکثری میں چلا گیا ہو۔

اس کے جسم کوایک زور دار جھٹکالگا۔اس نے سمجھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لئے ہیلی کاپٹر سے بنیچ تھیلے ہوئے گھپ اندھیرے میں گم ہوجائے گا۔لیکن شاید ابھی اس کی زندگی باقی تھی کیونکہ اب وہ پاؤں کے بل ہیلی کاپٹر کے بائد سے اٹکا ہوا تھا۔

طالب علمی کے زمانے میں کی ہوئی جمناسٹک اس کی جان بجاگئی اس کے دونوں بیر پائیدان سے چیٹے ہوئے تھے اور وہ سر کے بل بنچے لٹکے ہوئے تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ فضامیں جھول رہے تھے۔

ہواکاد باؤلمحہ بہ لمحہ بڑھ رہاتھا۔ کیونکہ ہیلی کا پٹر کی رفتار تیزسے تیز ترہوتی جارہی تھی عمران نے سوچاکہ اب تو انفا قازندگی نیج گئی لیکن اگریہی سچویش تھوڑی دیراور قائم رہی تووہ یقیناً پنچے گرپڑے گا۔اس لئے اس نے پھرتی سے جسم کو موڑ ااور پھراس کے ہاتھ دو بارہ پائیدان سے چھٹ گئے اس نے آخری کوشش کی اور آیک نور دار جھنگے سے وہ پائیدان کے اوپر تھااس کا سانس پھول چکا تھا۔

اس نے ایک لمحہ تک اپنی سانس برابر کی۔اب عارضی طور پر تووہ محفوظ تھالیکن مسئلہ تھااس ہیلی کاپٹر کو کسی طرح قابو کرنے کا۔اور بیہ تب ہی ہوسکتا تھاا گروہ ہیلی کاپٹر کے اندر گھس جاتا۔

لیکنٹر پیجٹری پیر تھی کہ اس کی جیب میں ریوالور بھی نہ تھااور ٹافی گن وہ وہیں حصت پر ہی پیچینک آیا تھا۔ ہیلی کا پیٹر کا فی دور نکل آیا تھا۔ اچا نک عمر ان نے محسوس کیا کہ ہیلی کا پیٹر کی رفتار کم ہور ہی ہے۔ شایدوہ یہیں کہیں اتر ناچاہتے تھے۔ اس نے آئکھیں بچاڑ بچاڑ کرنچے دیکھاتا کہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کونسی جگہ پر پہنچ پچے ہیں لیکن نیچے گھپ اند ھیر اتھا۔ اب ہیلی کا پیٹر کی رفتار کا فی کم ہوچکی تھی اور وہ آہت ہے آہت یہ پچا تر رہا تھا۔

ا جانگ اسے پنچے ایک ہلکی ہی روشنی نظر آئی جو فور آہی معدوم ہی ہو گئی عمران سمجھ گیا کہ بیر وشنی کسی بیٹری کی تھی اسی طرح روشنی تین بارچمکی اور بجھ گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ ہیلی کا پٹر کو اتر نے کے لئے سگنل دیئے جارہے ہیں۔

مجر مون نے فرار ہونے کا پوراانتظام کرر کھا تھا۔اب ہملی کا پٹر کافی نیچے آچکا تھا۔اب عمران کو نظر آگیا کہ ہملی کا پٹر دارالحکومت سے تقریباً چالیس میل دور زولا بہاڑی پراتر نے والا ہے۔

پہاڑی اب آہستہ آہستہ عمران سے نذریک ہوتی جار ہی تھی۔ پہاڑی پرہر طرف اند ھیرے کی جادر تنی ہوئی تھی۔ویسے عمران سگنل دیکھ کر سمجھ چکاتھا کہ نیچے شوگی پاما کے آدمی موجود ہیں۔

اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا کہ جیسے ہی ہملی کا پٹر پہاڑی کے نذدیک پہنچے وہ چھلا نگ لگادے اور پھر جو مجھی ہودیکھا جائے گا۔

اب پہاڑی بالکل قریب آ چکی تھی۔ عمران نے فاصلے کااندازہ لگا یااور پھر پنج جوڑ کرینچے چھلانگ لگادی۔ یہ ایک خطرناک چھلانگ تھی کیونکہ اندازے کی معمولی سی غلطی اسے ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلاسکتی تھی۔ لیکن عمران کااندازہ صحیح ثابت ہوا۔ فاصلہ تقریباً تناہی تھا جتنااس نے خیال کیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس کے پنج زمین سے پر لگے وہ لڑھکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اس نے چھلانگ اس طرح لگائی تھی کہ پنجے زمین پر لگیں اور پھر وَهَ لڑھک جائے۔ ورنہ اس کے جسم کی کوئی نہ کوئی ہڑی ٹوٹ جاتی۔

پنھریلی زمین ہونے کی وجہ سے چو نئیں تواب بھی اس سے جسم پر کافی گئی تھیں لیکن شکر ہے زیادہ شدید نہیں تھیں۔وہ برابر نیچے کیطرف لڑھک رہاتھا۔

حبشی بے پناہ طاقت ورہے کیونکہ عمران کی گردن حبشی کے ہاتھون میں آگئی تھی اور وہ اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔اور عمران اس کے بیٹ پر مکے مار رہاتھا۔عمران کا ایک زور دار مکااس کی پسکیوں پر پڑا۔عمران کے گلے سے ایک لمحہ کے لئے گرفت ذراد طیلی پڑگئی۔عمران تڑپ کر علیحدہ ہو گیا۔

اس نے لڑھکتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے تاکہ کوئی چیز پکڑ کر لڑھکنے سے نیج جائے۔لیکن کافی دور تک اس کے ہاتھ مین کوئی چیزنہ آئی۔ پھراچانک ایک جھاڑی پراس کاہاتھ پڑ گیا۔ جھاڑی اتفاق سے کا نے دار تھی اس لئے اس کے ہاتھ میں لا تعداد کانٹے چبھ گئے۔

لیکن اس کا فوراً دوسر اہاتھ زمین پر آگیا۔ اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جس ہاتھ سے اس نے جھاڑی پکڑی تھی۔اس سے خون بہتا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔اس نے کوئی پر واہ نہ کی اور دو بارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔اب وہ کافی مختاط معلوم ہور ہاتھا۔ ہیلی کا پٹر پہاڑی پررک چکا تھا۔وہ جلد ہی اس کے نذریک پہنچ گیا۔ ہیلی کا پٹر کادروازہ کھل چکا تھااوراس میں سے مجرم باہر نکل آئے تھے۔

اب عمران مجبور تھاکیونکہ اس کے پاس ریوالور نہیں تھا۔اس نے ان میں سے کسی کو پھانسنے کے متعلق سوچا۔ اب وہ سوچ رہاتھا کہ ان میں سے کوئی علیحدہ ہواور وہ اسے بکڑے۔ پھراسے بیہ موقع بھی مل گیا۔ان میں سے ایک آدمی پہاڑی کیطرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ ایکطرف کو ہوا۔ عمران بھی اس کے سر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالورہ اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی بیٹری نکالی شایدوہ مسى كوسكنل دينے جار ہاتھا۔۔

بيج 147 اور 148 مسئگ ہے

تھراسے بنڈلی کیساتھ بندھے ہوئے خنجر کاخیال آیا۔ کیونکہ اس کی بنڈلی کیساتھ ہمیشہ ایک خنجر چمڑے کے مضبوط تسے سے بندھار ہتا تھا۔اس نے فوراً خنجر کھینچااور حبشی کے مقابلے پرتن گیا۔

خنجر نکالنے کے دوران ایک زور دار مکاعمران کے جبڑے پر بڑااور پھر عمران کا پہلا خنجر کاوار حبثی کے سینے پر بڑااور خنجر دستے تک حبثی کے سینے میں کھس گیا۔

حبشی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ سینے کو د بائے نیچے گر گیا۔ وہ شاید مرر ہاتھا کیونکہ خنجر کاوار عین اس کے دل پر پڑا تھا۔

عمران نے نفرت سے بھر پورا یک ٹھو کر حبشی کے جسم پر ماری۔ حبشی مرچکا تھا۔عمران خنجر لئے دوسروں کو و مکھ رہاتھا۔اسے ایک شخص اپنی طرف آتاد کھائی دے رہاتھا۔عمران سمجھ گیا کہ بیر کپییٹن شکیل ہے۔ ااکیپٹن شکیل۔ "عمران نے جیج کر کہا۔

العمران صاحب! ـ الكيبين شكيل وہيں رك گيا۔ وہ شايداسے شوگى پاماكا آدمى سمجھ رہاتھا۔

الکیا سچویش ہے۔ العمران نے پوچھا۔

"شوگی پامااوراس کے دوساتھی ہمارے قابو آجکے ہیں۔ باس انہیں ریوالورسے کورکیے ہوئے ہیں۔"کیپین شکیل نے قریب آتے ہوئے کہا۔

وہ حبشی کے پاس آکررک گیااور جیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔

www.pakistanipoint.com

ان سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے کیس کو بخو بی نیٹا یا تھا۔
اب بہاں وہ ایکسٹوسے اس کی تفصیل سننے کے لئے جمع ہوئے تھے۔ پھر سب ٹر انسمیٹر کیطرف متوجہ ہوگئے جس کا بلب اسپارک کر رہا تھا۔

جولیا آگے بڑھی اور ٹرانسمیٹر کا بیٹن آن کر دیا۔

"ہیلوممبرز۔"ایکسٹو کی مخصوص آ وازان کے کانوں سے گکرائی۔

ااکیاسب لوگ موجود ہیں۔"

ایکسٹونے یو جھا۔

اليس سر-"

جولیانے جواب دیا۔

"تم لوگ کیس کی تفصیلات سننے کے لئے ہے تاب ہوگے۔ یہ کیس میر سے لئے کافی در دسر بنارہا۔ شوگی پاما ایک بین الا قوامی مجرم ہے مجھے اطلاع ملی کہ وہ ہمارے ملک میں پہنچ گیا ہے۔ میں چو کناہو گیا۔ لیکن مجھے اس کے آنے کا مقصد معلوم نہیں تھا۔ اس لئے سب سے پہلے میں اس کوشش میں لگارہا کہ کسی طرح اس کا مقصد معلوم ہو سکے۔ "

"الیکن کامیابی نہ ہوئی شوگی پاماایک انتہائی ذہین اور عیار مجرم ہے اس نے اس ملک میں آنے سے پہلے بہاں کی سیکرٹ سروس کے متعلق پوری معلومات حاصل کیں ہے انتہا کوشش کے بعدوہ کسی طرقے سے جو لیا کو قدونڈ نے میں کامیاب ہو گئے۔اب انہوں نے جو لیا کے ذریعے باتی ممبرز کو بھانسنے کاپرو گرام بنایا۔"
"اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے کیونکہ جو لیا کے علاوہ صفدراور کیمپٹن شکیل بھی ان کی قید میں پہنچ

"ہاں۔اسے میں نے ماراہے۔"عمران نے اس کا باز و پکڑتے ہوئے کہا۔اور وہ دونون ادھر چل پڑے جہاں ایکسٹونے شوگی پامااور اس کے دوساتھیوں کوریوالورسے کور کرر کھاتھا۔

"عمران-"ایکسٹونے انہیں آناد کیھ کر کہا۔

" یس سر۔ "عمران نے کہا۔ "میر اخیال انہیں باند ھناچاہیے کہیں یہ راستے میں گر برٹ نہ کریں۔ "

"او کے۔ "عمران نے یہ کہ کر پنڈلی سے بندھا ہوا تسمہ کھولا اور پھراس نے شوگی پاما کے ہاتھ پشت پر

باند ھے۔ دوسروں کو کیپٹن نے ٹائی اور بیلٹ سے باندھ دیاا بوہ تینوں دھکیلتے ہوئے بہاڑے سے پنچ
حار ہے تھے۔

" نیچے بھی توا نکے آ دمی تھے۔ "عمران نے ایکسٹو سے کہا۔

"ہاں۔انہیں ہم نے پہلے ختم کردیاہے۔"ایکسٹونے مخصوص کہجے میں کہا۔

"لیکن آپ بہال کیسے پہنچے۔ "عمران نے دوسر اسوال کر دیا۔

"ایخاندازے سے۔"

ایکسٹو کی آواز آئی۔

اور عمران بلیک زیر و کی ذبانت دیکھ کر سرپر ہاتھ مارنے لگا۔

ciety.com

\*\*\*

دانش منزل کے ہال میں سیکرٹ سروس کے ارکان بیٹھے تھے۔ صرف تنویر موجود نہیں تھاکیونکہ وہ ابھی زیر علاج تھاویسے اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ جولیا بھی بازوپر بٹی باندھے ان کے در میان موجود تھے۔

رہیں اور وہ کا میاب ہو جائے۔اس د نول سے اسے ایسی کو تھی کی ضر ورت پڑی جومذ کورہ بالا تینوں جگہوں سے زیادہ قریب ہو اور پھر اس نے حاجی مظفر جیسے غدار وطن کو تاڑااور اسے چکر میں لا کر کو تھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔وہ چاہتا تو جبراً بھی بیہ کو تھی حاصل کر سکتا تھالیکن اس نے ایس انہین کیا کیونہ واس کی بھنک مارے کا نون میں نہیں بڑنے دینا چاہتا تھا۔ "

"الیکن اتفاق سے تنویر حاجی مظفر سے ٹکر اگیا۔ اور پھر تنویر کی ذہانت سے ہمیں حاجی مظفر سے سارے حالات کاعلم ہوا۔"

"اس کے بعدایک اور چکر چلااور تقریباً ساری سیکرٹ سروس اس کے قبضے میں چلی گئی۔ وہاں جو پچھ ہواوہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان میں خاص طور پر کیبٹن شکیل قابل شخسین ہیں جنہوں نے سچو بیشن بدلنے میں اپن ذہانت سے کام لیا۔ اور اپنے مخصوص کنگن کے ذریعے عمران اور صفدر کی رسیاں کاٹ دیں۔ عمران تو ہم حال عمران ہی تھا۔ اس نے بھی جو کیا اس سے اس کی توقع کی جاتی تھی۔ بعد میں عمران ہیلی کا پٹر کے نیچ جس طرح موت اور زندگی کی کش مکش میں رہا۔ اس کی تفصیل آپ عمران سے سن لیں۔ "

" بہر حال میں اتنا کہتا ہوں کہ عمران نے اپنی جان کی بازی لگادی اور بیہ ہماری خوش قشمتی ہے کہ ہم اسے زندہ دا مکھ رہے ہیں۔"

" بیلی کا پٹر پہاڑی پر جااتر ااور میں کیبٹن شکیل کیساتھ اپنے اندازے سے وہاں پہنچا۔ ایک خوفناک لڑائی کے بعد ہم شوگی پامااور اس کے دوساتھیوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ اور اس طرح ایک خوفناک کیس ایخانجام کو پہنچ گیا۔"

" پھر ہماری توجہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری کی طرف مبذول ہو گئی لیکن کافی کوشش کے باوجود ہم پچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ جس وقت ہم نے شوگی پاما کو دیھاوہ ڈاکٹر جوہر کے میک اپ میں تھا۔ دراصل وہ کسی طریقے سے ڈاکٹر کی لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ اور ڈاکٹر جوہر کواس نے کسی حربے سے طویل میں مبتلا کر دیا۔ شوگی پاما کو گرفتار کرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری پر بھی چھا پہ مارا۔ اور ڈاکٹر جوہر کو گرفتار کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ "

" خیر ۔۔۔۔ ڈاکٹر جوہر کی جگہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لیبارٹری کو اپنے مقاصد کے لئے استعال کر ناچاہتا تھا۔ وہ خود بھی ایک ذہین سائنسدان ہے اس نے اس لیبارٹری کو استعال کیااور ڈاکٹر کے ایک ادھورے فار مولے سے ایک خطر ناک دھند پیدا کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ جس کا تجربہ اس نے دار الحکومت پر کیا جس سے کافی تباہی پھیلی۔ بہر حال ڈاکٹر جوہر کا ایک اور تجربہ جس میں ڈاکٹر جوہر مشغول تھے۔اس کے دست بر دسے بچار ہا۔ ششاید وہ اسے سمجھ ہی نہ سکا۔ "

"بہر حال اس کے اس ملک میں آنے کے مقاصد بڑے خطرناک تھے وہ ہاپنے ساتھ دو تین مقاصد لیکر آیا تھا۔ اس کاسب سے بڑا مقصد بیہ تھا کہ وہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دے جہاں ہمار املک ہائیڈروجن بم بنار ہاہے۔ دوسرے وہ صدر مملک اور دیگر کابینہ کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تاکہ ملک میں افرا تفری پھیل جائے۔ تیسر اوہ وزارت خارجہ کے ریکارڈروم سے ان قیمتی معاہدوں کی تفصیل اڑانا چاہتا تھا۔ "

"اس نے بڑی خوبی سے ان مقاصد کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھااور ہمیں دوسر ہے معاملوں میں بھنسائے رکھا۔اور خود در پر دوجال بھیلانے میں لگارہا۔اس نے جمیل جیولر زیرڈا کہ بھی ماراتا کہ ہم لوگ ادھر متوجہ اور وہ عمران کے ساتھ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

"عمران صاحب اس بارآب کے کیپٹن فیاض نظر نہیں آئے۔"

صفدرنے بوجھا۔

البھی وہ مج کرنے گیاہواہے۔"ا

عمران نے صفدر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔اور صفدر سمجھ گیا کہ فیاض آ جکل ملک سے باہر ہے۔

www.pak

Fin Cus

"میں سیرٹ سروس کے سب ارکان سے بے حد خوش ہوں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کریہ کیس حل کیا۔ ایک ہار پھر میں صفدر، کیبیٹن شکیل، جو لیا، تنویر اور عمران کو ہاری ہاری مبار کیا دویتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ملک و قوم کی خدمت میں جانوں کی بازی لگاتے رہیں گے۔ "
"اب اگر کوئی بات ہو چھنی ہو تو آپ بلا تکلف ہو چھ سکتے ہیں۔ "

"سر۔وہ آدمی کون تھے جنہیں آپ کور کرکے اندرلائے تھے۔"صفدرنے سوال کیا۔

"ہاں۔ان کے متعلق توجھے آپ کو بتانایاد نہیں رہا۔ وہ ہمارے دشمن ملک کے سفارت خانے کے ادمی ہتھے۔ جو اس خونی د ھند کافار مولا شوگی پاما سے خرید نے آئے تھے۔ شوگی پاما کاخیال تھا کہ وہ اس فار مولے کو پچ کر پھر باقی مقاصد میں کا میاب ہو کر فرار ہوگالیکن اس کا یہ خواب آپ لوگوں کی فرض شناسی کی وجہ سے شر مندہ تعبیر نہ ہو سکا۔اووراینڈ آل۔"

ایکسٹو کی آواز آنی بند ہو گئی۔اور جولیانے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اب سب عمران کو مجبور کرنے لگے کہ وہ ہیلی کا پٹر والا واقعہ تفصیل سے سنائے۔

"ارے وہ تو پچھ بھی نہیں۔ صرف ایک فلم کی شوٹنگ تھی جس میں مابدولت ایک ہیر وکا کر دارادا کر رہے تھے۔ "

عمران نے معاملہ ختم کر دیا۔اور جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ "ویسے پھر بھی کچھ تو بنا ہے۔"

جولیانے عمران کو مجبور کیا۔

" پھر مجھی سہی۔اب میں جاکر سلیمان کی پیٹے تھپکوں جس نے مجھ سے زبر دستی ورزش کرا کرمیر می جان

بحيائي۔ ا